# اصلاحی مواعظ ب<sub>ید دوم</sub>



شيابيلام حذريم لانامخذ وسندك حيافئ



#### **WAR**

#### جمله حنوق محفوظ بير

اشاعت اول: حتبر ۱۹۰۹، شداد. محیاره مو کمیوزنگ: صدایتی کمیوزرز، کراچی فران: 450،4007 تاشر: کمیتر لومیالوی تاشر: ملاحمیالوی علام محتب دارکیت علام دوری ناوین، کراچی

> پرانی ترکش انجاے جاج روڈ کرا کی فرن 7780337

جامع متحديات الرحمت

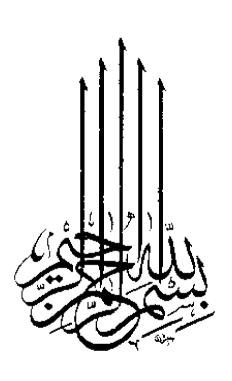

شهیداسلام کبسٹ لائبربری کا قیام:

ہم سے قارشین کوایک فوتجری سنانا مغروری بھتے ہیں کے بھالنہ شبید اسلام کیسٹ لاہرین کا قیام ممل میں آھیا ہے، ہذہ جو حضرات، حضرت شہید کے مواحظ، تقییر، عدیث اور خطبات جعدی کیسٹ حاصل کرنا جاجی وہ مکتبدلدهمیانوی ہے رجوع کریں۔ ای طرح جن معزات کے بال معزت کے

مواهظ ہوں وہ ہمیں اس کی ایک نقل بھیج کرامت کو معزت شہیرٌ کے علوم و فیوش ہے مستغیر ہونے کا موقع قراہم کریں۔

### بيش لفظ

مع زائم (ترحم (لاحم (تحسراتم ومل) هي هاوم(لذو (صطفي)

معفرت موادنا محد ہوست ارمیانوی شہیدٌ کو اللہ تعالیٰ نے کن کن صفات و کمانات سے ٹوازا تھا، فلاہری طور پراس کا کوئی احاط اور احصا کرنا چاہے تو نسمن ہے کہ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوجائے ،لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بالمنی کمالات عطافرہ کے بھے ان کا ہم ایسے کم فہوں کے لئے احصا کو کیا اوراک ہمی مشکل ہے۔

آپ آئے اپنی چندروز وزیرگی میں جس قدرا پی علاجتوں اور کی اے کا لوبا منون اس کے اپنے اور پرائے سب ہی معترف میں۔ تعلیف و تائیف کا میدان ہویا وعظ و بیان کی بحکس، ورس و قدریس کی سند ہویا بحث و سناظرہ کی مشست، عملان و رشاد کا عمران ہویا سلوک واحسان کی لاکن، آپ ہر چگر سیادت و قیادت کرتے ہوئے نظر آئے جن۔

آپؒ نے تھینٹی میدان میں دفائ سلام کی جو مبارک می فرمائی ہے و دکسی سے ڈھکی جمہی نمیں ہے۔

وَيُنْ أَطْرُ كُوبِ أَبِ كَ النا ثَابِكَار مواحدً كالجموع بجراب عراب أن في الملاح

امت کے میڈے، خوف و خشیت الی میں ذوب کر ارشاد قروے ہیں۔ خطبات کیا ہیں؟ میں کا میج انداز و تو قاری ہی لگا سکتا ہے، تمرائی بات ضرور ہے جو اُٹین پڑھے گا پڑھٹنا جائے گا، اور اس کے نیک ایک حرف میں اس کو اپنے اعمال کی تصویر نظر آئے گی۔

یہ اصلاقی موضعا کی جلد دوم ہے، اس کی جند اول آئ ہے ووسال آئل شاقع ہوکر عمام وخواص ورحفقہ اش علم ہے واؤ تحسین ساعن کر بنگل ہے، جب کر اس کی حزید جلدول کی ترحیب ہر کام جاری ہے۔

اس تماب کی تیاری ہیں جن حضرات نے کسی بھی درجہ میں تعاون کیا ہے وہ گال تھکر ہیں، خصوصہ برادر ما یہ مواد نا کھیا گار نہ سامت جنہوں نے ان مواد نظا کی تقل ، تیاری، تخریق ادر پروف بیا ہے ہیں محنت کی ۔ اس طرح جناب والانا محد طیب لمدھیا تو گا، بعدائی ملک ، مارش لمدھیا تو گا، بعدائی محمد المدھیا تو گا، بعدائی محمد المدھیا تو گا، معارضہ کے مستحق جی جنہوں نے ضوش واضا بھی سے زئی خدوجہ فی کیس ۔

> سعیداهم جلال میردی مرده ۱۳۶۶ه

## فهرست مقالات

| ተል              | حضرت آدم عليه السلام كالتذكره   |
|-----------------|---------------------------------|
| r'i             | انسان پرگزرنے والے ادوار        |
| ar              | رسول الله عليصفه كي تضيحت       |
| <b>4</b> 4      | روض اقدس پر حاضری کے آ داب      |
| 41              | جنت میں معیت نبول               |
| IFI             | زندہ اور لوت شدہ ہزرگوں کے حقوق |
| IFΦ             | قرآن کریم کے حقوق               |
| IMA             | قرآن کریم اور شفاعت رسول عیک    |
| 1 <b>1</b> Z    | علوا کے فرائض                   |
| IΔI             | طلباً اورعلاً کے لئے لائحہ عمل! |
| PAI             | سب ہے بڑا عماوت گزار            |
| r• <del>r</del> | خود کو دین کامخارج مجھتا        |

| fi∠                 | شب برأت مستحقق جائزه        |
|---------------------|-----------------------------|
| re2                 | عبر وشكر                    |
| <b>1</b> <u>2</u> 1 | زبان کی حقاظت               |
| rti                 | بهترين تاجر کی علامت        |
| Mil                 | مکھائے کے بیوباری           |
|                     | ملاقات البي كاشوق           |
| rer                 | خوف غدا اورفكرآ خرت         |
| raz                 | قیر کی تیاری شروری ہے       |
| P21                 | مقام بندگ اور و عا کی حقیقت |

|                | u .                                               |
|----------------|---------------------------------------------------|
|                | تفصيلي فهرست                                      |
|                |                                                   |
| ra             | حضرت آدم عليه السلام كالتذكره                     |
| ŗΛ             | حفرت آدم عنیہ السن م کا مب سے پہلاکلام            |
| rq             | معزت آدم ضير السلام كي شكايت                      |
| <b>F•</b>      | سب سے پہلے ماہ م معترت آ وم عابدالسلام نے کہا     |
| ۳۳             | مسام کے جوابے کا مسنون طریقہ                      |
| 1"1"           | عفرت آ بم صيراملام كالآند                         |
| ۳٦             | عفرت حواً عفرت آوم عليه العام كي تبى سے بيدا بوكس |
| <b>7</b> 2     | حغرمت آدم مبيدا سلام که نادم بود                  |
| ra.            | ببت المدك بهلي تقيير                              |
|                | $lue{m{\Phi}}$                                    |
| M              | انسان پرگز دسنے واسلے ادوار                       |
| <b>M</b> M     | ا جار ہ و گزرنے کے بعد عمل گرانا جا کوئیس         |
| የው             | عار ، ہ کزر نے کے بعد رزق نکھ دیا ہا ہے           |
| ኖ <sub>ዶ</sub> | انسانی زندگی کا پیبلا دور                         |
| ſΛ             | انسانی زندگی کاروسرارور                           |
| ٠٠ ۾           | انسانی زندگی کا تیسراوور                          |
| ۵ı             | انسانی زندگی کاچه تغاوار                          |
| ۵٣             | بواری اور تکیف الله تعالی کی طرف ہے               |

| ٥r  | امن مسلمہ کی عمر ما تھو متر سال کے وہمیان        |
|-----|--------------------------------------------------|
| ۵٩  | قبری زعرگ                                        |
| ٥٨  | توجوان كافتصه                                    |
| 4   | پرزقی زیم کی                                     |
| 4+  | سىلمان كا قاتل جبنى                              |
| Hr. | مسلمان کے قاتل کو قبر نے یا ہر چینک دیا          |
| 11" | قبرآخرت کی منزلوں میں ہے کہلی منزل               |
|     | <b>(P</b> )                                      |
| 10  | رمول الله عليني كي هيروت                         |
| ٧Z  | ناموی درول کے لئے جان کی قربانی ستا سودا ہے      |
| 14  | حضور سينطيقه كي حعزت معاذ رمتي الله عمته كوميتيس |
| 41  | تحبن بانؤں کی نصیحت                              |
| ረም  | معرب امام ابوسنيفدوهمدانشري أيك فخض كوهيحت       |
| 40  | وازمی منذے سے صنور علی کی فقرت                   |
| ۵2  | حضور عظی وارهی منذے کے ملام کا جواب نہیں دیے     |
|     | <b>(P)</b>                                       |
| 44  | روضة اقدى برهاضرى كے آواب                        |
| ۸٠  | طلب شفاعت کا سنر                                 |
| ۸٠  | مريد منوره كة واب                                |
| At  | امام الإصنيف دحمدالندكا اوب                      |
| Αr  | حظرت رائے ہورگ کا واقعہ                          |

| ۸۵          | ه ريندا در اللي هريند كا اورب                       |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ۸۵          | مسوخ وساءم كالدب                                    |
| A.          | ووسروال کی جانب ہے سمارم کا طریق                    |
| ۸٩          | بارگاه رسافت کا دب                                  |
| <b>A4</b>   | وازهمي منذون كسلام كالجونب                          |
| A9          | ابرانی نؤصدوں کا تصب                                |
| 4+          | ميرامعمول                                           |
| 91          | ایک بزرگ کا درود کامفول                             |
|             | ٥                                                   |
| 91"         | جنت میں معیت نبوی علطی اور جنت کے مناظر             |
| 94          | يماري محبت كالحور                                   |
| 94          | وازعي منذ والنه والمسيح ومنطقه ملام كاجواب كال وسية |
| 99          | ایک امراکلی زام کا قصہ                              |
| 1.0         | مِئت ومغفرت الله كےفعل وكرم =                       |
| 140         | قائل مبا <i>رک</i>                                  |
| 1+3         | روغمة اطهر سے آفران کی آورز                         |
| led.        | جتبعة كالأزار                                       |
| l∗∠         | جنت میں جورکا فضاب                                  |
| I• <u>∠</u> | جے کی روشی                                          |
| 1/+         | المل جنت كاانزاز                                    |
| 411         | جنت کے درجات                                        |

| ı I#             | و نیا محنت کی مبکر ہے           |
|------------------|---------------------------------|
| III              | عتراب قبركا ايك وانقد           |
| ηZ               | عذاب قبرکی مژال                 |
| 914              | محورتوں کی اللہ ہے ملاقات       |
|                  | $\odot$                         |
| M                | زندہ اور فوت شدہ بزرگول کے حقوق |
| 150              | روز با کی حفاظیت                |
| PT               | بها مع المنبحث                  |
| FTY              | ا آسانی است که بازگاه شد        |
| 072              | نگون کی تربیت                   |
| P4               | بالي ايصال ثواب                 |
| F¢               | حفرت آ وم عليه السؤام کی شکایت  |
| JIT-             | الشدكاكرم                       |
| ·=1              | اکابر کے معمولات                |
|                  |                                 |
| iro              | <u>قرآن کریم کے معقوق</u>       |
| I <del>+</del> Z | قبلهات بالبي كالمركز            |
| IFA              | قرآن كريم كي عظمت               |
| ITA              | فرَبُن كَرِيم مِعَ حَقِقَ       |
| IF 4             | ب.<br>پيدىن                     |
| IF4              | تَخْت مليها في سے بهتر          |
|                  |                                 |

| II <sup>re</sup>   | ブリカ                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| In <sup>er</sup> a | ئى وى اورا خىرمات كى تحرست                    |
| (17)               | ير شانيون كاسب                                |
| IPC                | يدى كا نلب                                    |
| IPO                | علادت کی برکات                                |
| iro                | تيرا حق                                       |
|                    |                                               |
| 174                | قرآن كريم اور شفاعت رسول علطية                |
| ۲۵۲                | مباحثرتناه جبان بهريس اسمام كي مغلمت          |
| iot"               | بائيل مِن بِانْجُ لا كَانْطِيان               |
| 144                | حعزت جبرئیل ہر رمضان بیل قرآن کا دور کرتے     |
| 154                | متر بڑاداً دی بغیرصاب جنت عی جا میں سے        |
| 14 •               | تمام انبیاے کرام شفاعت سے انکار کردیں گے      |
| 791                | شفاعت نبوک عل <del>ظائم</del>                 |
| 115                | قرآن یاک شفاعت کرے <b>گ</b> ا                 |
| MC                 | ائیک مخص کی معزرت مزرائیل منیا السلام سے دوئق |
| H                  | قرآن ہے بنھ کر کوئی فسٹ ٹیم                   |
| ma                 | تسييحات فاهمي کې برکات                        |
|                    | <b>③</b>                                      |
| 174                | <u>علماً کے قرائکش</u>                        |
| <b>1∠</b> +        | ذاتی اصلاح                                    |

| خنها  | است کی اصلاح                           |
|-------|----------------------------------------|
| ۷٠    | آ تا ہے دو عالم کی رایس نہیں           |
| IΖI   | 7 Ex                                   |
| 14    | عاری کن بیال                           |
| 146   | علاً کے افسانا فات                     |
| ۳اندا | حظيم كي نشرورت                         |
| 123   | جیش اسامه کی روانگی                    |
| IZΛ   | تم اسلامی تبذیب کے نمائندے ہو          |
| 149   | جارے اکابر کا معمول                    |
|       | ●<br>طلباً : ورعلاً کے لئے لائڈعل!     |
| ΙΔΙ   | علی دور علا ہے ہے الاقرین              |
| IAC   | ېمېر معا <b>ف</b> کردو                 |
| ME    | ۔۔۔<br>امیانی تعلق کی شرورت            |
| IΔΦ   | غلامسكيات بثاؤ                         |
| AY    | اصال ایت                               |
| MZ    | رياً                                   |
|       | (I)                                    |
| IA4   | مب سے بڑا عبادیت گڑار                  |
| lqy   | محربات کورز ک کرن مب سے بروی عمیادت ہے |

|             | رفر أح مراجع                           |
|-------------|----------------------------------------|
| 195         | باركاه الى مِن يَرْشَى                 |
| 147         | ول کی و نیا بدل جائے                   |
| 19.4        | غنا كاتسخر                             |
| *           | بالك بمنياد يتاركا قصب                 |
| řet         | مؤمن ہنے کانسخہ                        |
|             |                                        |
|             | (P)                                    |
|             | خود کو وین کامختاج تسجیسا              |
| F+1"        |                                        |
| F+0         | عابدوشا كراور مؤمن بنئ كانسخه          |
| f• <b>∠</b> | مورے بیاؤں میں اثر کیوں ٹیمی           |
| 4+4         | سولوی کی تقریر کی فرض                  |
| F+A         | سأمعين كانوض                           |
| r•A         | میان صاحب کا قعہ                       |
| *-9         | ویران ویراور نیام جوزگ کے وعظ کے اثراث |
| **4         | اپ کوشماج مجمو                         |
| ri.         | بدكل عالم كا وعظ بفور بوتا ب           |
| ři•         | بدر کھو پیام س کا ہے                   |
| FIF         | ي في ياتمي                             |
| rit         | حرام اشیاک بچنا                        |
| FIF         | تقذيري شاكردينا                        |
|             |                                        |

| rim         | دومروں کے لئے وی پہند کروجواہیے لئے کرتے ہو |
|-------------|---------------------------------------------|
| no          | میزوی ہے حسن سلوک                           |
| F 7         | زياده ندبتها كرو                            |
|             |                                             |
|             | (P)                                         |
|             | ث<br>شب برأت تَقَشِقَ جائزه                 |
| 114         | <u>سب برات کی جائزہ</u>                     |
| riq         | میل<br>میگ حدیث                             |
| rri         | دوسری حدیث                                  |
| rrr         | تيمري هديث                                  |
| *FF*        | چېڅی صدیت                                   |
| rtim        | یا نیج بی حدیث                              |
| rea         | دس شب میں فیملوں کا نازل ہونا               |
| rr <u>z</u> | العمال کاچ هغا اور ارزاق کا نازل ہونا       |
| PPA         | رزق ہے کیا سراد ہے؟                         |
| FFA         | ح تعانی کا نزول                             |
| rrq         | صيام و تيام كاعم                            |
| rrq         | کن لوگوں کی بخشش نبیس ہوتی                  |
| rrq         | عمنا وصغيره اوركبيره كياقعرنيب              |
| rej         | بدعت کی تحریف                               |
| rHi         | برعت کی دوشتمین                             |
| rrı         | برئتی کو قویه کی تو فیق خیص بروتی           |
|             |                                             |

| rre         | قبروں پر پھول جزما: بدمت ہے                    |
|-------------|------------------------------------------------|
| PPN.        | منائنس إيجاوامت بدعت فيمثل                     |
| ****        | بدعت برکی بلا                                  |
| rrz.        | محمية دسخفته والما                             |
| *f*A        | قاتل کی جنعش ٹیس ہوتی                          |
| 7771        | شب برآت کی بدعت رآتش بازی                      |
| אייןי       | و کیے مسلمان کو ہندووں کے ساتھ مشاہبت پر عنداب |
| FITT        | علوه شريب                                      |
| FITT        | چاغاں کرع                                      |
|             | <b>(r</b> )                                    |
| YPZ.        | مبر وشکر                                       |
| PIPG        | شرکی نی <sub>ن</sub> اتبام                     |
| FFQ         | زيان كالمشكر                                   |
| rar         | ایک و مربه کا داقعه                            |
| ror         | اسباب سے بجائے سبب کی ظرف نظر ہو               |
| Táa         | واسطه العبت الأكل قدر ہے                       |
| roo         | میرے کے کا تصبہ                                |
| <b>13</b> 4 | کھاٹے سکے آواب                                 |
| f3A         | مِم الله كي تواكد                              |
| rog         | فحكركا يهيلا ورجب                              |
| ro¶         | شكر كا دوسرا درج                               |

|             | - A                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| F2-9        | فتكر كالتبسرا درهبه                                                  |
| 1 Y F       | ا حیال بالاے احمال                                                   |
| rır         | : موافق مدلات کی حکست                                                |
| r46         | حنقرت المأسليم رضى الله عنها كالمجبب وافقد                           |
| mz          | حضور عَلِينَا في راكب الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال |
| <b>Y4</b> + | انفان کے دوباڑو                                                      |
|             | <b>(</b>                                                             |
| <b>1</b> 21 | <u>زیان کی حفاظت</u>                                                 |
| r∠r*        | ز بان بهبته بری نعبت                                                 |
| rz r        | مجھوٹے ہے ممل سے نجات آخرے                                           |
| 141         | مختبرى فيبحت                                                         |
| 166         | دو دهاري مخوار                                                       |
| rΔA         | حصرت معاذبن جبل ومخضرت متطلق كالفيعتين                               |
| ra •        | أكراما كالتبين كي مثان                                               |
| PAI         | ونسان کی موبت کے وقت کرا ما کا تین کے تا ٹر اب                       |
| FAF         | د پان کا بارتی                                                       |
| M           | زین کے محمدٰہ                                                        |
| MY          | انسان کی حرمت                                                        |
| rAΔ         | فیبت کی برائی                                                        |
| ťΑΛ         | عابرهعفی کے کذبیت                                                    |
| MA 9        | منسي كوعار ديانه                                                     |
|             |                                                                      |

#### بهترين تاجركي علامات

491 د نیامیعی اور سرسبز ہے 746 خوش تسمت ويدقسمت 797 خسدائك كاشعله \*\*\* يبترين تاجر 490 عام لوگول کی تغییات HY یکی اسرائیل کے ول دار کا قصہ 117 زندگی کا پیونیس 112 الله مثول قلم ہے F 44 75 J. 74 مبدلتن كي سزا f -1 عاکم ہے ہو؛ کوئی غدارتیں 7.1 مارے تکرانوں کی غدار<u>ہ</u> ں F-1" يزا اور تيونا غرار العنل ترين جهاد F- 4 دنیا کی عمر r A ے گھائے کے بیوباری

محمار لے کا سووا

**†** 11

| rs.          | وفتت کی شال                                |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b> -</b> 14 | -<br>-<br>-<br>- گھ <u>ب</u> کا کاروبار    |
| PIA .        | مو <u>ت</u>                                |
| #"(A         | _<br>فرافت                                 |
| mr.          | منت<br>منت شین منابع مطلوب سینه            |
| Ffi          | •                                          |
|              | ایک کوژای                                  |
|              | <b>(b</b> )                                |
| P*F+         | مر: قات اللي كا شوق                        |
| #1#A         | قات البي كا الحشياق<br>قات البي كا الحشياق |
| ***          | مبارک ان مان میں<br>حمرے شکی کا قب         |
|              | متعرب على 6 السـ<br>- فقر إفلغل ما فما؟    |
|              |                                            |
|              | غناکی فضیلت کے دارتن                       |
| PP 4         | التركي فشبيات كدايش                        |
| PF2          | ټ <u>ل</u> نيمل                            |
| rre          | افقر کے فوائد                              |
| mr.          | صحت نہیں عانی مقصور ہے                     |
|              | (E)                                        |
| ** 14        | خ <u>وف خدا او</u> رفکر <u>آ خرت</u>       |
| FITT         | يارگاء الهي ٿي                             |
| less A       | حيا رسوال                                  |
|              | •                                          |

| rrz · | انعمات کے یارے پی سوال           |
|-------|----------------------------------|
| T/T4  | <i>آ تک کمن م</i> ی              |
| mm4   | عبرت عاہیے                       |
| Få•   | مرے کا بیٹن ٹیس                  |
| roi   | کیا فتغا نمازوں کی قشر کی        |
| rar   | ادلى مەنى <u>قى</u>              |
| ror   | ونيا والون كالمشمين              |
| mar   | غننت قبيمها بيداري جائب          |
| rac   | قبر کا مراقب<br><u>۔</u>         |
|       | $\odot$                          |
| roz   | <u>قبرکی تیاری</u>               |
| roq   | منجد کے حقوق                     |
| rt.   | قبركي بولنا كيون كالمتحضار       |
| FYI   | برزخ کے <sub>ا</sub> ولناک مناظر |
| H.ALL | تبريض تين سوال                   |
| # TF  | پېلا موال                        |
| מויז  | دومرا سوال                       |
| F75   | تيسراسوال                        |
| FTT   | سقيام عاد                        |
| MZ    | دوقتم کے آدی                     |
| FTA   | احباس ندامت کی برکت              |

|               | r/*                             |
|---------------|---------------------------------|
|               | $\stackrel{\smile}{\mathbb{C}}$ |
| r21           | مقام یندگی اور دعا کی حقیقت     |
| P6"           | خاص بات                         |
| -20           | بندهٔ مؤسمن کی شان              |
| PZ 1          | عید رے کا اظہاد                 |
| F4.4          | عيان يمرك قواشع                 |
| FLL           | الشدك بإل بزا بنغ كالحر         |
| F24           | وها سب کی آبون ہوتی ہے          |
| PA+           | ەبئىر بىغدادى كا ئادىق          |
| PA            | ایک گنت                         |
| ተለተ           | ابدال بيئة كالمتح               |
| ma            | ومغبات ادقرآق                   |
| <b>*</b> **** | ومقبان الارورود                 |
| PAZ           | آیک پزدک کا مکاهند              |
| FAA           | '' تغفی کے کے فصوص جاہیت        |

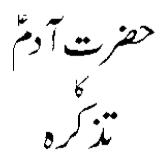

معزت آدم علیہ انصاؤہ والسلام نے شکایت کی کہ میری اولاد نے مجھے بھنا دیا کہ دوسروں کا تو وہ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن میرا تذکرہ نہیں کرتے، اور آپ نے بھی معزت آدم علی مینا وعلیہ الصاؤہ وانسام کا تذکرہ کم ہی شہوگا،

#### امع (الخوارث مين (فرمبر ولعسر المن ومراف) جني مجنان، ولنري واصطبي، ومناصرا

معترے آوم علیہ العلوۃ و آسانام ہمارے جدا البد ہیں، اب یکی وک کہتے ہیں کہ ہمارے ''جدا مجد بادر'' ہیں، ان کے جد مجد بندر ہوں سے، بھائی ہورے تو جد المجد معترے آدم علیہ العلوٰۃ اسلام ہیں، اور معترے آدم علیہ انسلام کی تخیق کے بارے میں ارشاد البی ہے:

'' خَلَفَهُ مِنْ تُوْرِبِ فُهُمْ قَالَ فَهُ مُحَنَّ فِيكُونَ '' (آن مران ۶۹) '' ليخن الشرائعاتي نے ان کو کئی ہے رہایا اور پائر ان سے فرر یہ جوجا، بیس وہ

اب میخضرت علی کے سکی تحریث میں فرمانی کے اللہ تعالی نے کل روے زمین کا خلاصہ نیا اور زمین کے خلاصے سے معرت آدم وکی اینا علیہ السلوق والسلام کا

مواهم مواهم قالب بنایا، پہلے کارا کونہ ھا اور گارا کونہ سے کے بعد وہ اتنا سڑگیا کہ اس گارے ہے۔ بدہو آئے گی، چنانچہ تر آن کریم میں ہے "بین خیا مُسَلُونِ " (سڑے ہوئے محارب ہے) ورسیح مسلم میں آنخصرت عظام کا ارشاد کرای ہے:

> "قَالَ لَمُنَّا صَوْرً اللَّهُ آدَمُ فِي الْجَنْبَةِ تُوْكَةَ مَاكَاهُ اللَّهُ أَنْ يُشَرِّكُمُ فَحَصَلَ الْبَلِيسَ يَعِلَيْفَ مِهِ يَنْظُرُ مَا هَوْ فَلَشًا وَاهُ أَجُوفَ عَرْفَ أَنَّهُ خَلِقَ خَلَقًا لا يَضَافَكُ. "

(مسلم ج ۲ س ۱۲۲۰)

لیعنی س بے بعد الفدتو لی نے معزے آوم ملیہ الصوفة والسلام کا قالب بنایا،
اور قالب فشک ہوتا رہا، بیبال تک کہ اس سے کھن کھن کی آواز " نے گیا، امیس لعین
حضرت آوم علیہ الصوفة والسلام کے قالب کے روگرو چکر نگاتا فتنا اور جگہ جگہ سے
فیونک جا کر و چکھا تھا، جب چیت پر بج کر نے و چکھا تو العرب خلاصصوم ہوتا، کئے
رکھا کہ س کے جیت شن فلا ہے ماس کو گراہ کرنے تسان بوقاء فوذ باللہ اس کے جد شن
تعالی شانہ نے اس جی روح چھوگی۔ جیسا کرفر، یان ٹو نظیع فید میل رکو جہ۔ "

#### حضرت آوم عليه السلام كاسب سے يہالا كلام:

تو مطرت آوم عليه الصلوق والسلام كو جيمينك آئى ، اور انهيال ئے كہا افتداند! سب سے بہلا كدم جو ہؤرت جدامجد كامند سے نظاء وہ عمد لقہ ہے اجبيها كرمديت يأك عمل ہے .

"قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الذَّمْ وَلَفَخَ فِلْهِ الرَّوْحِ عَطْسَ

ترجمہ: '''جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علی میتا وعلیہ العملؤة والسلام کو پیدا فرمایا اور الن عمل روح مجونک وی تؤ معتریت آدم علی میدا وعلیہ العملؤة وانسلام کو چھینک آئی تو ونہوں نے کہا، اٹھردیٹ''

اورآب کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ جب بھی آدی کو چھینک آئے ، تو کے اکھ دند! جمعنورت علی خدمت میں ایک آدی چینک سے رہا تھا، آخضرت ملین اسر حمک اندا کہ درہ ہے تھے، تین دفد کہا تو قرمایا: "اَلَوْ جُولُ مَوْ تَحُومٌ ، " (سنگلوۃ میں ۲۰۵۰) چھوڑدو، اسے ذکام ہورہا ہے۔ چھینکس دیے جارہا ہے۔

حضرت آدم عليه السلام كى شكايت:

ایک بات ﷺ میں اور بادآئی کدایک دوایت میں آتا ہے کہ معرت آوم علیہ

اکصلوٰ قا والسلام نے شکایت کی کہ میری اولاد نے مجھے جعلا و با( عالمی مجس توفظ ختم نبوت ك مركزي ناظم تبلغ موانا بشيراحدفر مات بين كدمعزت سنة تحمر بين معنزت آرخ ك شکایت ہے متعلق اسپنے خواب کا واقعہ میں بیان قربال یا ناقل ) کے دوہروں کا تو دو تذکرہ ' کرتے جن الیکن میرا کڈ کروٹیوں کرتے ، اورآپ نے بھی مطرت آرم طلی مینا وعلیہ السنوة والدوام كالتركره كم بن سنا موقاء اى ليے من في ان كالتركره شروخ كيا بيدك آج اسپنے جد امحد کا تذکرہ کریں (علی نہیا علیہ اصلوٰۃ والسلام) جب بھی کس کی کا نام الوقر حضرت آدم عليه الصفوة والسلام ہے لے كر حضرت ميني عليه الصلوق وانسنام تك. ان نبوں ٹی ہے کمی ٹی کا بھی نام ہوتو ان نبوں کے ناموں کے ماتھے ہے كَبُورِ.. "على نبينا وعليه الصلوة والسلام!" طارب في عَلَيْهُ مِ ادر ان مِ سلام ہو، اور اگر ہمارے تبی اکرم ملک کا نام نیاجائے تو بھر کل سینا کہنے کی ضرورت ال نيس ب، تهرتواب ني كانام ال ذكر كياجات كارتجى كل بي كانام بغير عليه الصلاة والسلام کے نہ تو اور مجمی کسی ٹبی کا نام تو 🗀 اپنے ٹبی حضرت محمد ﷺ کو نہ جو او: على بينا و عليه الصلوة والسلام" كبو، ليخ بصريب في عليه والوران ير

#### سب ہے میلے سوام حضرت آ وم نے کہا:

جب معترت آوم علیہ الصنوۃ والسلام میں رون ڈنل کی ڈ انٹی فرماؤ گیا کہ ا آپ فرشتوں کے باس جاکر انٹیل سلام کریں، چنائید معترت الو بربراؤٹ سے مروی ہے: "وغن أبھی غزیرَۃُ وَجَبِیَ اللّٰهُ عَناهُ عن النّبی ضلّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلّمِهِ قَال: لَمْهُ عَلَق اللّٰهُ تعالی آذمَ قَالَ. اِذْهِتْ فَسَلَّمَ عَلَى أَوْلَئِكَ النَّقُرِ وَهُمَ نَقُرُ مِنَ الْمُفْتِكَةِ جُلُوْمُ فَاسْفَمِعُ مَايُحَيُّوْنَكُ \* فَإِنْهَا تَجِيْتُكَ وَتَجِيَّةُ ذُورَيْبَكَ. فَذَهِبِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوْن السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَهُ اللّٰهِ، قَالَ فَوْرَدُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ... \*

(مفتل: من:١٠٩٧)

افسوس ہے کہ آئ کل توق میچ حور پر افلت الافر علینگنیں مجھی تیس کہتے کو اور ای کہد وسیتے ہیں ، اور اجارے بنجائی جد آل تو کہتے ہیں شالا کم علینگنیا اور ایسنے کہتے ہیں افلت الم علینگنا مالانک سے بدوعائید کلہ ہے ، جو یہودی ، آخضرت میلئے کے غلاف استعمال کرتے تھے ، چنانچ معفرت عائش رضی اللہ تعالی عنبا سے مروی ہے "عنی غائشہ فرضی کلّا عنبیا فالٹ: بن المنظوان أَثْرُا النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا؛ أَلَسْامُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَعَنْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَعَنْكُمُ اللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَعَنْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَعَنْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَعَنْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْهَا عَلَيْكُم لِعَلْمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ مَا عَلَيْهِمُ وَلَا يُسْتَعْمَ مَا قُلْتُ؟ وَدَوْتُ عَلَيْهِمُ وَلَا يُسْتَعْمَ مَا قُلْتُ؟ وَدَوْتُ عَلَيْهِمُ قَالُونَا فَيْسَعُمُونُ لَهُمُ فِي مَا قُلْتُ؟ وَدَوْتُ عَلَيْهِمُ وَلَا يُسْتَعْمَ مَا قُلْتُ؟ وَدَوْتُ عَلَيْهِمُ وَلَا يُسْتَعْمَ مَا قُلْتُ؟ وَدَوْتُ عَلَيْهِمُ وَلَا يُسْتَعْمَ مَا قُلْتُ؟ وَدُوْتُ عَلَيْهِمُ وَلَا يُسْتَعْمَ لَا قُلْتُهُمُ فِي اللّهِ عَلَيْهِمُ وَلَا يُسْتَعْمَ لَا يُسْتَعْمَ لَهُمُ فِي اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا يُسْتَعْمَ لَهُمُ فِي اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا يُسْتَعْمَ لَا يَعْمَلُونُ لَا يَعْمِدُ وَلَا يُسْتَعْمَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْهُمُ وَلَا يُسْتَعْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَيْهُ وَلَا يُسْتَعْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(مَقَلُورَ ص ١٩٨)

رَجِهِ: "أَلِيكَ وَلَمُ آخَفَرَتُ عَلَيْكُ كَلَ فَدَمَتُ عَلَيْكُ كَلَ فَدَمَتُ عَلَيْكُ كَلَ فَدَمَتُ عَلَيْكُ كَلَ مَنْ الْكُلُمُ "الْكُلُمُ "الْحُفَرِتُ عَلَيْكُمُ "الْحُفرِتُ عَلَيْكُمُ "الْحُفرِتُ عَلَيْكُمُ "الْحُفرِتُ عَلَيْكُمُ "الْحُفرِتُ عَلَيْكُمُ اللّهُ فَا أَلَّهُ بِرَامُوتَ هُوا فَلِيكُمُ اللّهُ فَا أَلَّهُ بِرَامُوتَ هُوا فَلِيكُمُ اللّهُ فَا أَلَّهُ بِرَامُوتَ هُوا فَلِيكُمُ اللّهُ فَا أَلَّهُ مِنْ اللّهُ فَا أَلَّهُ مِنْ اللّهُ فَا أَلَّهُ مِنْ اللّهُ فَا أَلَّهُ مِنْ اللّهُ فَا أَلَيْكُمُ وَلَفَلَكُمُ وَلَعُلُكُمُ وَلَعُلَكُمُ وَلَعُلُكُمُ وَلَعُلَكُمُ وَلَعُلِكُمُ وَلِعُلِكُمُ وَلِعُلِكُمُ وَلِعُلِكُمُ وَلِعُلُكُمُ وَلِعُلِكُمُ وَلِعُلُكُمُ وَلِعُلُكُمُ ولَعُلِكُمُ ولَعُلُكُمُ ولَعُلِكُمُ ولَعُلِكُمُ ولَعُلُكُمْ ولَلْكُمُ ولَعُلِكُمُ ولَعُلِكُمُ ولَعُلِكُمُ ولَعُلِكُمُ ولَعُلِكُمُ ولَلْكُلُكُمُ ولِلْكُلُكُمُ ولَعُلُكُمُ ولَلْكُولُكُمُ ولَعُلُكُمُ ولَلْكُلِكُمُ ولَلْكُلُكُمُ ولَلْكُلُكُمُ ولَعُلِكُمُ ولَلْكُلُكُمُ ولَلْكُلِكُمُ ولَلْكُلُكُمُ ولَلْكُلُكُمُ ولَلْكُلِكُمُ ولَلْكُلُكُمُ ولِلْكُلِكُمُ ولَلْكُلِكُمُ ولَلْكُلُكُمُ ولَلْكُلُكُمُ ولَلْكُلُكُ

آخضرت علی نے فرمایا کر ماکٹ اوی وفقیار کیے

(ایک روایت میں ہے کرآپ ملک نے درشاد فرمایا: مؤمن کو
دچھا ہوتا جائے، مؤمن برگوئیں ہوتا اور مؤمن بدگر کی تیں کی

کرتا مکی کو گائی تیں نکالٹا ، فیل تیں بکن) معترب ماکٹ تر الی ایس کے

بیں : میں نے کہا یارسول الذا آپ نے ماقیس، انہوں نے کیا
کہا؟ مینی میرویوں نے کیا کہا؟ فرمایا اور تم نے تیس مناکہ بی

نے ان کے جواب میں کیا کہا تھا ؟ انہوں نے کہا تھا ۔ انسٹام عَنْبِکُٹِھا ۔ تم پر موت ہو، میں نے کہا ۔ وعلْبُکُھ ، اور تم پر بھی۔ چھر فرما ہو کہ میری وہا ان کے بن میں تبول کی جائے گی ، ان کی دما میر سے تن میں قبول نمیس کی جائے گی۔ ا

سلام کے جواب کا مسنون طریقہ

حطرت آوم می دینا و مایہ الصفاق والسلام نے قو سرف السلام تنظیم کہا تھا، شر فرشتواں نے جواب نئر واسلام ملیکم کے ساتھو ورشہ اللہ کا لفظ رہ ھا و یا، وی طرف قرآن کریم میں ہے۔

> الواقا خَيْتُنَمُ بِعَجِيْةٍ فَخَيُّوا بَاخِسْنَ مَنْهَا أَوْ (\$\$ۇلغا \*\*

از جمد المراجب ثم کوسوام کیا جائے گئی علقہ سے تو تم میں سے انجز جواب روز مام سے کم وی موتار دیا

أُونَى كِيِّهِ السَّلَامِ فَلِكُمْ إِنَّوْ جُوابِ مِن كَبُواْ وَفَيْكُمْ أَسَلَامُ وَرَحْمَةِ الْفَدَاءُ \* اور اكر كونى كَتِّهِ "السَّلِمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْتَ الْفَاأَلُوْ ثَمْ يُؤنِبِ مِنْ أَيَّا أَنْفِيكُمْ وَالسَاؤم

ور فرية الله و بر كالتدر" جبيها كه حديث مي ب

ا غنى عدران بن خصين زصى اللّه عنه قال: جاء زَجُنَّ إلى النّبئ صلّى الله غليه زَسَتَمْ فَقَالَ السَّلالَمْ غليكُمْ، فرَدَ غليم، ثُمْ حلس، فَقَالَ النّبئُ صلّى اللّهُ غليّم رَسَلَم عَشْرَ أَنْهُ جَاءَ آخر، فَقَالَ النّسُلامُ غليكُمْ اور کوئی بہال تک بھٹی جائے لیٹی پورے انفاظ کہدوہ تو فر مایا کہ اس نے تو پھر مرے پر تیر پھینک دیا، اس کے جواب میں صرف کیو" ولیکم!" سارا مضمول بھٹنا اس نے بیان کیا وہ سارا ولیکم اس بھی آ جاتا ہے۔

حضرت آ دم عليه السلام كا قد:

اور آخضرت مینگانگ نے فرمایا کہ جب معزت آوم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیرا ہوئے تھے تو ساٹھ گڑ کے تھے، لینی ساٹھ ہاتھ کے تھے، چہانچہ معرت الوہر رہ ومشی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: "خَلَقَ اللَّهُ الْهُ عَلَى صَوْرَبِهِ طَوْلُهُ سِئُونَ ذِرَاحُهُ ... قَالَ فَكُلُّ مَنْ يُدَخُلُ الْجَنَّةُ عَلَى صُورَةِ ادْمُ وَطُولُهُ سِئُونَ ذِرَاعًا قَلَمُ يَزِلِ الْخَلَقُ يُنْفُصُ يَعْدَهُ حَثَّى الْآنَ." (حَدَهُ صَاعَةً)

حضرت آوم عبیہ السلوۃ والسلام کو القد تعافی نے پیدا فرمایا، جیس کہ بیس نے عرش کیا دمٹی سے پیدا کیا، تو ان کے قائب کا گارا پڑا رہا ، مجران کا آذاب بنایا ، وہ ع ارباء سوکھتا رہا۔

#### حضرت حواً حضرت آ دم علیدانسلام کی بسلی سے پیدا ہو کمیں:

جب حضرت آوم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ایک دن سور ہے تھے کہ اغد تعالی کے ان کی لیک دن سور ہے تھے کہ اغد تعالی کے اند تعالی بعد اس کی لیٹ میں میں مسوئے کے بعد جب جے تو ان کے قریب علی عاری امال بیٹی بعد کی تھیں، حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرمایا کرتم کون ہو؟ فرمایا بھے اللہ تعالی نے تمہارے انس کے لئے پیدا کیا ہے ، ان کی طرف فرمایا کرم جایا، تو فرمائے گئیس کیس ایس اللہ کا اجازت نہیں، میرا وا کرو کے ، ان کی طرف فرمایا کہ میر کیا ہے؟ کہنے گئیس کیس میر دول انشر میرا وا کرو گئیس ایس میرا وا کرو گئیس ایس میرا دول انشر میرا کیا ہے؟ کہنے گئیس میر دول انشر میرا کی جورود کے اور نکاح بول انشر میرا کیا ہے؟ کہنے گئیس میرا دول انشر میرا کیا ہے انداز ہے۔ انداز کیا کہ دول انداز میرا کیا ہے انداز ہوگئی ہیں انداز کرانے کیا ہے کا کہنے گئیس میرا دول انداز کرانے کیا ہے کا کہنے گئیس میرا دول انداز کرانے کیا ہے کہنے گئیس کی دولوں انداز کرانے کیا ہے کہنے گئیس کیا ہے کہنے گئیس میرانے کیا ہے کہنے کہنے کہنے کرانے کرانے

حضرت آدم علیہ انسلوۃ وانسوام اور الن کے جوڑے کو اللہ نے جنت میں مخمرت کا نظم قرامیا محضرت حواکہ شیطان نے ورفناییا، اللہ نے تو قرمایا قد: "وَاکا عَقْرِبُ حدّه السَّنْجُورَةُ فَعَنْكُولَا مِنَ النَّصَالَعِيْنَ "(الْقَرْدَ ٣٥٠) اس ورفت کے قریب نہ جانا، ورز اینا نقصان کر آبھو تھے۔

 رکی ہے، مورت سک باتھے جم تیں اور نادائی ہوجائی ہوتی اور تیں آبھی تھے جس ہوتی اس مجھی تھے جس ہوتی ہیں ۔ کھی نارش بھی ہوجائی ہیں اور نادائی ہوجائی جس تو ہم کی نارش بھی ہوجائی ہیں ، اور نادائی ہوجائی جس تو ہم طیہ السنوج والدی ہے کے تو تیس کرتے ہوئی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہے ہوجائی ہوجا

اماں بھی کہنے لکیس کیدآ وی کو کئی پر اعتبار بھی کرنا چاہئے ، دوانسیس کھنا رہا ہے کہ میں تمہدرا فیر خواد ہول، فیرخوای سکے ساتھ بات کرج ہول، کیس آپ مان ہی منہیں رہے ایک وقعہ مان قرایجے کہ

حفترت " دم کا نادم ہونا:

چنانچے دونوں بات مان کے اور ایس رق نے بہلا پیسل کر کے مطرت آوم مل نبیتا وعلیہ الصواۃ والسلام کو آروہ کریل بھی اس ورضت کا کھانا تھ کہ جنت کا مہاس جو پہنا دوا تھ وہ افر کیا ، دونوں ننگلے ہوئے ، اب جنت کے زنول سے بدو لینے کے ک جنت کے درخوش کے سینے لیمین لیمی تو کی جنتی درخت نے بیج بھی نہ ویک ویک اور کیا کہ بن پر الفد کا قرب ہے ، ایس نہ ہو کہ ہم پر بھی یہ قرب ہو جائے ، برگر کا ایک ودشت تھا، اس سے کہا تو اس نے اجازت وے دی کہ میرے ہے کے لوہ معرت اً ومعلی نوینا وعلیہ الصلوٰۃ والسل نے کہا کہ ووسرے درخت تو کہتے ہیں کہ بم م اللہ کا عمَّاب بوگا، برگد کھنے لگا جب تر ہر عمّ ہے جوا ہے تو ہم پر بھی عمّاب ہوجائے گا تو کیا ہوا؟ بزی بات ہے، تم اللہ کے خلیفہ ہو، جب تم بر حماب ہوا تو ہم بر بھی سبی، ورحموں کے بیے بیٹ لیے سے سرکو جھیانے کے لئے واللہ تعالی کا علم ہوا کہ یہاں سے فکارہ اور پھر حضرت آ وم علیہ السلام اور حضرت حوا ' دونوں زمین مر اتار دیتے محنے اور ایک مو سان تنگ حضرت آ وم علیه الصور 7 والسلام رویتے رہے، اور شرم کی وجہ سے منہ اٹھا کر آسان کی طرف بھی نہیں و بھوا، یہ آدی ہیں، وہ شیفان تھا جس نے بہکایا،اور ایک علظی ووکی تھی اور وہ ممی تھی تھٹی اللہ کی ممبت میں، اور جنت میں وایٹ قیام سے شوق ص واس ير جب معتربت وم طيه العلوة واسلام يرس ب بور تواستة ينيان موسة ك سوسال تک سر اور شہر اٹھاؤہ کھر اللہ تعالیٰ نے تو یہ تبول فریکی، اللہ تعالیٰ تو یہ تبول قرمائے والے جیں، معرت آدم علیہ الصلوة وانسام مندوستان میں افرے تھے، اور میاں سے پیدل سونچ کئے۔

#### بیت اللہ کی مہل تقمیر:

میلی بار بیت الد شریف مفترت آدم علیدانسلو فا وانسلام نے تعمیر کیا، بیر میں نے بہت بی محتقری بات کی ہے، اپنے جد امجد کے بارے میں میں تعالیٰ شاندان کو اپنی رضا اور رحمت کی جادر ہے ڈھائب وے ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیاست کے دن جب لوگ جائیں کے معترت آدم علیہ العظوۃ السلام کے باس ، ادر کمیں مجے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے باتھ ہے پیدا کیا ، ادر آپ میں اپنی دوح زائی ، اور کمیو ملائکہ بنایا، فرشتوں سے مجدہ کروایا، آج آپ کی اولاد پر بڑا سخت وقت آیا ہوا ہے، آپ ان کے لئے دیا کیجنے، ان کا حساب و کتاب شروع ہوجائے، جنسا اور ووزخ کا فیملر تو بعد جی ہوگا، مگر اس پر معترت آدم علیہ انسلوم والسلام فرما کیں سے کہ:

''اِنَّ وَبِّی خَفِیتِ الْمُوَّمَ لَمُ یَفْتَشَبُ قَبِلَهُ وَلَا یَفَدَهُ.''(ترزی جَ۳ ص:۹۳)(براربآج اتنا نشب تاک ہے کرندیمی اس سے پہلے اتنا نشب تاک موادر ندیمی بعدش ہوگا۔)

اور فرماکیں ہے: تغنی تغنی، جھے تو اپنی جان کے ذائے پڑے ہوست ہیں، سمی اور کے پاس جاز، فرح علیہ العلوۃ والسلام کے پاس جاؤ۔

وہ تنظی جو شیطان کے بہکائے سے معربت آدم علیہ السنزة والسلام سے کروال گئی تھی اور وہ بھی بھش انڈ کی محبت کی دجہ سے ہوئی تھی کے شیطان نے ، اللہ تھائی کی محبت کا واسط وے کر آبادہ کیا، محرجعزت آدم علیہ السلام نے اس تنظی کو اید یاورکھا کہ قیاست کو بھی جیس بھولیس کے۔

میرے مزیز بھائیو؟ ہم سب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ وانسلام کی اولاد ہیں۔ ایک تو ان کے لئے ایسال ٹواب کرنا جائیے، دوسرا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا جاہے، خلفی موجا نابندے کا کام ہے، لیکن تلفی پر اصرار ٹیس کرنا جاہئے ، رجوع کرلینا چاہتے ، باللہٰ! ہم سے خلفی ہوگئی ہے، ہمیں معانے فرماوے، آھین ۔

و زُخ وحوادًا الهُ المصرافي وم إنسالين

المند محالہ و تعالی اہل جنسے کو جنسے میں جیجیں گ کے تو سب نے سب هند ہے توسطیر السارم کی شقل بے جوں کے اور آپ کے قد (ساتھ ہاتھ) پر جوں گئے۔

انسان پرگزرنے والے ادوار

ایک دور تو تھا مال کے پیٹ میں آنے ہے پہنے کا، دومرا دور تھا مال کے پیٹ میں آنے کے بعد کا، تیمرا دور ہے پیدا ہونے کے بعد کا، بیمال ایم نے اس زمین پر تدم رکھا، کیسے قدم رکھا؟....

#### مع (فيم) (لإحمل زير معي

الُخفذيلَه تَخفظة وَتَشْتَعِيْنَةُ وَنَسْتَغَفِرُة وَقُوْمِنَ بِهِ وَنَوَكُنُ عَلَيْهِ. وَنَعَوْدُ بِاللّهِ مِنَ شُرُوْرِ الْفُسِنَةُ وَمِنْ سَيْدَاتِ اعْتَمَاكِ مَنْ يُهْدِهِ عَلَمْهُ فَلا مُصِلَّ لَهُ وَمِنْ يُتَضِيْنَهُ فَعَلا هَامِئَى لَهُ وَنَشْهِهُ انْ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَحَدَّهُ لاشرَيْكُ لَهُ وَشَهِدُ أَنْ سَيِّدُنَا وَمُؤَلَّانًا مُحَمَّدًا عَبْدَةً وَرَسُولُكُ. وَصَلّى اللّهُ تَعَانى عَشْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَامِهِ وَمَاوَكُ وَمُلْمَ فَشَائِلُهُ تَجْبُرًا خَبْيَرًا اللّهَ بَعْلَا

ائل افعائی شاخہ نے امیس بیاں است مختفر اقت کے لئے بھیجا ہے، اور یہ زندگ عمل کے لئے ہے: 'جسی کرنی ولی بھرٹی ' انجھا کمل کریں گئے قو انچھا بدلہ ط کا اور خدائق استدیرا عمل کریں گئے ۔ اقو پھر برایدلہ ہے کا اہم پر کئی مرسط کرر کیا جیں اور کئی مرسطے ایمی باتی جیں مجید کرارش و گئی ہے '

> "هَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِنْسَانَ جِلَنَّ مِّنَ اللَّهُو فَهِ يَكُنُ شَيْنًا مُشْكُورًا " ( ربرير ا)

(اضان پر ایک بہت بڑا وقت گزار چکا ہے، جب کہ وہ قابل ذکر چیز نیش تھا) میرے پیدا ہوئے سے پہلے، میرے والدین کی شادی ہوئے سے پہلے کوئی جھے تھی جانبا تھا، کوئی تذکر وٹیس تھا، کی صدیاں گزاریں، کوئی تذکرہ شدتھا، کوئی السک بات ندھی، ناد کوئی تذکرہ ٹیس تھا، ۔۔۔ کوئی چیز بھی ٹیس تھی، ایک دور جو رہے اوپر بے گزرا سے د

ما روہ گزرنے کے احد حمل گرانا جائز نہیں:

یہ ں ایک سنلہ بناروں ، ماسلور پر خواجین خطوط بی اللمتی ہیں ، سوال کرتی جیں ، کہ بچر ہوال کرتی جیں ، کہ کا اور عارف ہوتا جی ، کہ بچر شائع کرنا ہے ، اس جی جی مال کی خطعی ہوتی ہے ، یا کوئی اور عارف ہوتا ہے ، شرعاً چار سبینے چارے دونے سے پہلے چہلے ہے کو ضائع کردیتا جائز کے ، کیونکہ ایک تک اس کی صورت ہے ، اور کے خون کی ہے ، یا کوشت کی بوئی کی ہے ، اس کے

ا عدر روح کیس ہے، لیکن جب ہیچ کے اعدر روح ڈال دی گئ، تو اس کا متد تع کر: جائز نیس، دور اگر کوئی شائع کرے گا تو قبل کا کناہ ہوگا، بہت ک ہے وقوف عور ٹیں اس حامت میں بھی ہیچ کوشائع کروچی ہیں، بیالیا ہے جیسے کوئی آئری کمی کوئش کردے۔ چار ماہ گزر نے کے بعد رزق لکھے ویا جاتا ہے:

صدیت شریف بیل آتا ہے، حضرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ پچدا پی مال کے پیت جمل اپنی شکلیں تبدیل کرتا رہتا ہے، یہاں نک کہ جب اس کے جارمینے بورے ،وجاتے بیل قرائلہ تعالی ایک فرشنے کو سیجے ہیں، فرشنہ آکر اللہ تعالیٰ سے بوجھتا ہے کہ باانشدا اس کا رزق کتنا ہے؟ جنانج سیح مسلم میں ہے۔

النفئ عَلَى اللّهِ مِن مَسْعَوْمِ وَحِنَى اللّهُ تَعَالَى عَنَهُ قَالَ حَدُقَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَهُوَ الشّاهِقُ الْمُصَدُوقُ إِنْ أَحَدَّكُمْ يُجَمّعُ خَلَقَهُ فِي يَطُنِ أَمّهِ الضّاهِقُ الْمُصَدُوقُ إِنْ أَحَدَّكُمْ يُجَمّعُ خَلَقَهُ مِثْلُ ذَالِكَ، ثُمَّ يُوسِلُ اللّهُ يَكُونُ فِي ذَالِكَ، فَلَمْ يُوسِلُ اللّهُ يَكُونُ فِي ذَالِكَ، فَلَمْ يُوسِلُ اللّهُ الْمُمْكِدُ فِي فَالْمَكَ عَلَمْهُ مِثْلُ ذَالِكَ، فَلَمْ يُوسِلُ اللّهُ المُمْكِدُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كُلْمَاتِ: بِكْتُبِ المُمْكِدُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كُلْمَاتِ: بِكُتُبِ المُمْكِةِ وَعَلَيْهِ وَشَعِيدًا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُل

(کیج سنم ن ۳ س.۱۳۴۱) ترجید: "معفرت عبدالله بین مسعود درخی الله مند سے دوایت ہے، وہ فرماتے جیں کہ آمیس رمول اللہ سکھٹے نے بیان کماہ جوصادق وصدوق جس کہ ہے کہ شی ہے ہر ڈیک کو اس کی ماں کے رحم میں جالیس دن تک نفضہ کی شکل ہیں، اور چالیس دن تک نفضہ کی شکل ہیں، اور چالیس دن تک گوشت سکے لوگھڑ ہے کی شکل ہیں رکھا جاتا ہے۔ ہمر اللہ تحالی فرشتہ کو ہیجیتے ہیں جو اس شکل میں رکھا جاتا ہے۔ ہمر اللہ تحالی فرشتہ کو ہیجیتے ہیں جو اس شک اللہ علی میں روح ڈالٹا ہے، اور اسے ان جار چیز دل سک تکھنے کا تھم دیا جاتا ہے: (۱) اس کا رزش کتا ہوگا؟ (۲) اس کی رزش کتیا ہوگا؟ (۲) اس کی رزش کتیا ہوگا؟ (۲) اس کی رزش کتیا ہوگا؟ (۲) اس کی روٹ کب اور کہاں واقع ہوگی؟

اب ویکسیس کہ ماں کے بیٹ جس چار سینے گزرے ہوئے ہمیں کتا وہا۔ عواء ابھی اللہ علی جانا ہے کہ مزید یہاں کتنا رہنا ہے، تو پیملے دن علی اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا کہ اس کا رزق کتا ہے ۔ ؟ ادر یہ کہ یہ بچہ کہاں کہاں چرے گا ۔ ؟ وغیرہ وغیرہ، غرض موٹی موٹی باقی ساری کی ساری لکھ دی جاتی ہیں، اورآ فریش فرشند اللہ تعالیٰ ہے کو چن ہے۔ "مشقی اُو شعیفہ؟" (پرورگار ! یہ ٹیک بخت ہے یا یہ بخت ہے؟)

اب جمارا نام کن الوگوں کی تکلھا ہوا ہے؟ اللہ ہی جات ہے۔ فرشتہ ہے سب ابوچھتا ہے اور ابوچھنے کے بعد کچر بینچے میں روح زال دی جاتی ہے، پانچ میںجے اس حانب میں آدی گزارتا ہے، کچرفر ہا!

> ''وَکُلُ اِنْسَانِ اَلْوَامَنَاهُ طَائِوَةً فِي عَنْفِهِ. وَالْحَوِجُ لَهُ يَوْمُ الْقِينَةِ كِنَابًا لِلْقَةَ مَنْشُؤَرًا. إقْرَأُ كِنَابِك كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمُ عَلَيْكَ خَسِبْنَا.'' (اِنْ الرائل الله الله عَلَيْكَ خَسِبْنَا.'' (اِنْ الرائل الله الله تُرْمِمَا: ..'' اور براضان، الله الحَالَةُ وَبِالْهُمَاسُ كَا

تست کا پروانداس کی گرون میں۔ اور قیامت کے دن ہم اس کے لئے ایک کتاب کھولیں کے (بیاس کی نامدا عمال کی کتاب موگی ) جس کو وہ میمیلا ہوا پائے گا اور کہا جائے گا: اپن کتاب پڑھ، تو بی کافی ہے تی کے دان اپنا حساب لینے والا۔"

'ب آپ کی دھیری اور دنیا کے تمام انسانوں کی جو بھی قسمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پروانے کی شکل میں گرون میں انگاویا، کماب کیا ہے، ہمارے اپنے اعمال جو کچو بھی ہم نے کیا ہے، چھوٹاعمل ہویا ہوا، تمام کا تمام تکھا ہواہے ، اللہ اکبرا یہ تو دوسرے جہان کی بات ہوگئی۔

# انسانی زندگی کا پبیلا دور:

شن نے عرض کیا کہ آیک دورہم پرگز دائے، جس وقت بھے اور آپ کو پید خیس تھا کہ بنی کون ہوں؟ شاید آپ حضرات کو پید ہوگا۔ ؟ بھے تو پید اُس تھا، پورے پائی مبینے ال سکے بیٹ میں رہ، دورٹ ڈال لینے کے بعد، چار مبینے پہلے اور پائی مبینے بعد، یہ کوئی ضروری تیس، میں ایک عام حالت بتارہا دوس کہ بچا پی ماں کے
پیٹ جس فو مبینے رہ ہے، مجمی کم بھی ہوسکا ہے، شریعت کا سنلہ یہ ہے کہ آگر یکہ چھ مبینے کا بنیا اور اس کو اس کے باپ می کا مجما جائے گا، تم اس کی ماں پر تہمت کیس لگا
سنگہ اللا یہ کہ باپ کیم بیرمیرا اُس ہے، دو دوسری بات ہے، پھر دو دوسرا سنلہ چان

آ دگی کو زبان کا استعال موج مجھ کے کرنا جائے ، اوھر یہاں یہ بچے بیدا ہوا، ہم نے چہ میگوئیال شروع کردیں، آپ سے قیامت کے دن حماب لیا جائے گا، تو یں نے کہا نو مینے عام حالت ہے، کہ بنچ ماں کے پیپے میں رہتے ہیں، کہمی کبھی ایدا معتاج کہ اس سے پہلے پیرا موجائے ہیں، کبھی انیا ہوتا ہے کہ بعد ہیں پیرا ہوتے ہیں۔

# انسانی زندگی کا دوسرا دور:

اب یہوں سے دومرا وور شروع ہوگیا، نیک دور تو تھا ہاں کے بید ہیں آئے سے مجیلے کا، دومرا دور تھا ، ان کے بیت ہیں آئے کے بعد کا، تیمرا دور سے بیدا ہونے کے جد کا، یہاں ہم نے ای زیمن پر قدم رکھا، کیسے قدم رکھا؟۔۔ تم جائے

ہوا عدامہ اقبال کا شعر ہے کہ:

یاد دادی که دفت زیست تو خدم بودند و تو گریان

ترجمہ: کجنے یاد ہے کہ جب تو پیرا ہوا تنا، تو سارے بٹس رہے نتھے اور تو رہ رہا تھا۔

بچ کیوں دوتا ہے؟ میرکوئی اس سے نج چھے ساجزادے میاں رویتے کیوں ہو؟ تم نے کھی ڈاکٹروں کی دکافوں پر جاگر دیکھا ہوگا ،اس میں بنچ کا گفتہ کیا ہا، ہوتا ہے اس کا سرز تحقوں میں دیا ہوا ہوتا ہے ، اس حالت میں ہے چارے ساتھ مال کے پیٹ کی ساری محرکزاری دلیکن جب پیدا ہوا تو رو رہا ہے وس سے کہ وہ مجملتا ہے کہ بھے ہے دہت اتھی چیز چین کی گئی ، لیں انتازی جانتا ہے۔

منتی محرشیخ ما دب رحدالله تعالی فریائے بیں کہ بچہ کومرف ایک بنر آن

ہے ووٹے کا اور کوئی ہنٹرٹیس آنا، جوک کیے تو روٹے گا، دھوپ کیے تو روٹے گا، مردی کے تو روٹے گا، تکلیف ہوتو روٹے گا، کاش! اے کاش! ہم اپنی حالت اللہ کے سامنے ایسی بنالینے کہ ہمارے افتیار میں کچھٹیس، اللہ کے سامنے روٹا ہے ہس! جب بھی کوئی ضرورت چیش آئے ، جب بھی کوئی حاجت چیش آئے تو اللہ کے سامنے روٹیس تو ہماری ساری شرورتمی بوری ہوجا یا کریں۔

### ونسانی زندگی کا تیسرا دور:

# ا آن نی زندگی کا چوتھا دور:

آ مخضرے منگے کا مرشاد ہے کہ قیاست کے دن بندہ اللہ تعالی کی باری ہ میں اس عال میں بیش ہوگا کہ:

> "عَنْ عَدِى بْنِ خَلِيمِ قَالَ قَالَ رُسُونُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّقِ: قَا مِنْكُمْ قُلْ اخْدِ اللّٰ سَلِكُنَّهُمْ رَبُّهُ البَّسَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ تُرْجَمَانُ وَلا حَجَابٌ لِتُحْجِلُهُ ﴿ وَاللّٰحِ إِنَّ اللّٰجِ إِنْ

(سَنْفُوق مِي ١٣٩٥)

ترجمہ اسلام میں سے ہرائیک توسعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے ماسنے اس حال میں چیش ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درسیان مذکوئی ترجمان اوگاء اور زرکوئی الیہا تو ب اوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درسیان حاکل ہوں''

> النَّنِ ابْنِ غُمْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَمْ فَانَ ۖ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ; إِنَّ اللَّهَ يَدْبِي الْمُؤْمِن

فَيْضَعُ عَلَيْهِ كُنْفَهُ وَيُسْتُواهُ فَيْقُولُ الْتَعْرِفُ ذَنَبُ كَذَا؟ الْتَعْرِفُ ذَنَبُ كُذَا؟ فَيَقُولُ: نَعْهَا إِنَّ رَبِّ. خَفِّي قَرْرَهُ بِذُنُولِهِ وَرَاى فِي نَفْسِهِ اللهُ قَدْ مَلَكُ. قَالَ سَتَوْنُهَا عَلَيْكُ فِي الذَّنِهِ وَقَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمُ فَيْعُطَى كِتَابُ خَسْنَاتِهِ لَلْكُونَةِ وَقَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمُ فَيْعُطَى كِتَابُ خَسْنَاتِهِ لَلْهُ لَنِهُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّ

یعنی ہند تعانی اسے فرماویں ہے کہ کیا جربے فرشتوں نے فوقم پرظلم تو نہیں کی جگس کرانہ کا تین نے نفلا لکھ دیا ہو؟ وہ کیے گانیا اللہ النہوں نے وکل سیج کھا ہے، چھراللہ تعالی فرماویں کے کہ انہوں نے جمعے پرکرتی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب جس کے کا بیااللہ! انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ چو فررویں کے تیرے پاس گن ہ کا کوئی عذر جوفواس کو بیان کروں نشوہ کے گایا اللہ میرے بڑس کوئی عذر ٹیس الب کیا کیا جائے، صدیث کے انفاظ میں، اللہ تعالیٰ فرما کمیں کے کہ میں نے دنیا میں تیری پروہ واری کی اور آج مجی تیری پروہ پوٹی کرتے ہوئے تیری بخشش کرنا ہوں۔

یدہ ہندہ ہے جو اپنے پر وردگار کے سامنے بھڑ ا نیاز کو بجا لاتا ہے، کو تا ہیاں ہوتی بیل، معافی ڈکٹل ہے، اور جا نتا ہے کہ تین سر سے باؤس تک گندگی بی لتفراہ ہوا مول: اب کرول تو کیا کرون، ویش کرون تو کیا فیش کروں؟

#### بیاری اور تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے:

ایک بزرگ بیچه ده جب الشانعانی کی بارگاه عمل بیش موے تو الشانعانی ان سے فرمائے جی کہ ہمارے لئے کیا الاسٹا، انہوں نے سوپی، سوچ کر کہنے گئے کہ دور چیزیں تو جی کیا چیش کردں، اتبا ہے کہ جمل ایک الشاکو مات ہوں، توحید کا قائل ہوں، مید دافقہ معزے تعانوی دھنہ الشاعلیہ نے نقل کیا ہے، بندہ کے کا کہ آپ کی بارگاہ جمل توحید چیش کرتا جوں، الشانعائی فرما کیں گے ۔ "الفا فَذَكُورُ لَيْمَةُ الْكُنْنَ""

وہ دورہ والی رائٹ یاوٹیل رہی؟ لیتی بدب تم نے بہ کہا تھا کہ رات کو بیل نے دورہ بیا تھا، اور پہیں جی درو ہوگیا، لیتی جب کن وگول نے ہوچھا کیا بات ہوگی، کہا کہ بیل نے رات دورہ بیا تھا اس لئے پید عمل درو ہوگیا، قربایا دورہ پینے سے درد ہوا کرتا ہے؟ اور ای کوتو حید کہتے ہیں؟ اب ہماری حالت آپ و کی دہے ہیں کہلی ہے؟

بیازندگی ہم نے پوری کی اور بیسے تینے واتی ہمی پوری ہوجائے گی، ہمارے وب دادائے پاری کری ہوجائے گی، ہمارے وب دادائے پاری کری ہم ہمی پوری کرلیں مے، حضرت آدم علیہ السلوۃ والسزام سے لئے کراب تک لوگ بوری کرتے ہوئے جارہے ہیں، اور زندگی کی ایک مجیب

خاصیت ہے۔ باری آئے والی ہے ، ایما معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بھے بہاڑ چڑھنا ہے ، آگے بہت سنگل ہے ، اور جو بیجھے گزرگی ہے ، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیلے بھل کی بات ہے ہیں اگر کی بات ہے بیں ایک بات ہیں ، کبھی خالتے ہیں ، کبھی خالتے ہیں ، کبھی خالتے ہیں ، کبھی کرتے ہیں ، کبھی کی ہے ہیں ہیں کہ کہ کرتے ہیں ، اللہ تعالی کا شکر تیں کرتے ، جب بھی کسی ہے حالت کو چھنے بیٹے جاؤ، جیسا ہمی کھاتا بیٹا آدی ہو ، این کم چھنا بیان کرنے لگ جاتا ہے ، شکاجی شروع کرنے کہا ہے ۔

# امت مسلمہ کی عمر ساٹھ سٹر سال کے درمیان:

میرے ہو کہا جم نے اللہ تعالی توکیا دیا؟ ۔ میں اکٹر یہ صدیت ظریف سناتا دیتا ہوں کے رمول اللہ میکھنٹے نے فرایا: کہ پیکی امتوں کی عمریں ہوی ہی ہوئی طبیق، ہمادی قریبت مجھوٹی عمری جس۔ پوچھا کیا توصفور عَبِّلِنِّے نے فرایا کہ۔ ''انفصور اُکھنٹی میڈ میشینڈن اللی مشبینٹہ: '' (ترقدی ہے: ''عمرہ ۵۹) میری است کی عمرسا ٹھسٹر سال کے درمیان ہے ہی!

پاؤاں گا، كم كا يار بااور دو كم كا كہ بالى مول بكتا ہے، تيت ان كرئى ہوت گرا، كرئى ہوت گرا، كي اللہ اللہ اللہ كا كرنے گا ہے ہا اللہ اللہ كا ال

ا بنی بوری زندگی کا جائزہ میں کہ اند سے اللہ کی افوتوں کا کیا شکر اور کیا، شکانیٹی بی کئیں، کہا یہ تکلیف ہے ، بھے یہ تکلیف ہے، بھے یہ تکلیف رہے ، جو گزرگی ہے ، اس کا پیتا تکل تیس تھ تجھے ، یہ تھی گزر جائے گی ، الدرموت آنجائے گی۔

اب سند چانا ہے کہ قبر کی زندگی کس کو کہتے ہیں، بہت سے ب اوّ قب اوّ اس کے منفر میں ہوگئے اگر یہ قبر میں کیا اوتا ہے ، مراہوا ہوتا ہے ، ان وُنفرنیس آرہا، یہ سرینے کی چیز کو و کیکھے بیس ، خانب کی چیز کوئیس و کیکھے ، اور اس سنے بہت سارے وک اوّ ایسے چیں جنہوں نے سے جہ والی کا اٹٹاو کردیا ، فعوذ باشد! کی تعیس سنتے ، ان کی قبر یہ جاکر ان کو سنام کروہ ووٹیس سنتے ۔ (الاس ٹی زلا او انتقاء انتقاء)

عالِ مُدرول الله عَنْ كَالرَّنَا وَكُراي ب:

النمن ضلّى غلثى عِنْد قلْدِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى غلّىٰ نَائِياً الْبِغْتُهُ !! ﴿ مُعْلِوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

زجی از جو میرے روف اقدی پر آگر مجھے ملام کرے گا، میں این کو کا ٹول سے سنتہ ہول، دور جواب کئی دینا ،ول-اور جودورے مجھے سام کرنا ہے، بھھے بیٹجایا ہوتا ہے۔'' تیر کی زندگ:

ہیں کیف مریف کے بعد قبر علی است دئی کرویا جاتا ہے، وگوں کے علم میں کے پیر کیف مریف کے علم میں کے پیر کیف کے بعد کی فرندیں ، طال تک اس زندگی ہے، چاری زندگی مرتب ہونے والی ہے، مضہر اقدی علیا ہے۔ کا ارشاد کرائی ہے:

> ''ابِنَّمَا الْفَيْوَ رَوْضَةَ مِّلَ وَيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ مُفَوَّةً مِّلَ وَيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ مُفَوِقً مُنَ خَفُو النَّاوِ '' ترجمہ '''' تیر جنت کے بائچوں ائن سے ایک پڑتے ہے، یادوزرڈ کے ڈمون ائن سے ایک ڈرما ہے۔''

مجمی میں اند تعالٰ دکتا بھی ویتے ہیں، جو بچوقبر میں انسان پر ٹر رتی ہے ۔ اس کو بھی بھی دکھا بھی ویتے ہیں، ویسے عام طور پر دکھاتے نیں، چنا نچے قبر کے مذا ہے کو نہ دکھانے کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرایا:

> "فَلُوْ لَا أَنْ تَدَالِمُوا لَدُعُوتُ اللَّهُ أَلْ يُسُبِعِنكُوُ مُنْ عَدَّابِ الْفَهُوِ الْمُدَى السَمْعُ مِنْدُ" (عَلَيْكُ كُلَّ الرَّالِ كُولَ عِلَى اللَّهِ الْمُرَادِي عِلَ ترجم " " أَنْحَفرت الْمَالِحُ كُلَّ الرَّالِ كُولَ عِلَى اللَّهِ عَلَى الرَّالِ كُولَ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دو کے۔'' (بیاتو اللہ پاک کی عمامت و رحمت ہے ہم پر محر ہم نے اس کا اتفاد کردیا، افکار کرنا شروع کردیا، زندگی ہے انکار کرنا شروع کردیا۔) بھی ہے۔

سَفَكُوْةُ شَرِيفِ عَمَى سِنَ

"بِنَّ الْمُعَبَدُ إِذَا وُطِيعَ فِي قَيْرِهِ.....الخ." (مُتَكَرَّةِ ص:٢٣)

جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کی اینٹیں برابر کر دی جاتی ہیں ، تو وہ فرشتے اس کے پاس آئے ہیں اور ٹین موال کرتے ہیں۔

تیرا رب کون ہے؟ تیزا دین کیا ہے؟ اور حضور اکرم میکھنگا کا نقشہ بیش کرکے یو جھا جاتا ہے کرتم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ لیک آوی تو سیح میخ جواب وجہ ہے، بھاری شریف کی صدیت ہے کر: حضور میکھنگا نے فرمایا کرفر آن کریم کی آیت:

> "وَيُفَيِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِالْقُوْلِ الْغَابِتِ فِي الْخَيْرَةِ اللَّذِيْرِ." (مَكَارَةِ ص ٣٣)

کا مطلب ہے ہے کہ انفر تعالی مسلمانوں کو فابت قدم رجیس سے مرنے کے

وقت ر

قرآن مجدی شادشاد فرایا کر جب فیک آدی کا انتقال موتا ہے: "وَ تَطَلَقُهُمُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ال

آگر دوسری نائب کا آدمی ہو۔ اور دوسری حتم کو آدمی ہو، اور دوسری حتم کو آدمی ہو، تو ہر بات پر کہتر ہے:
"خاد خالا کا اُخرری، خالف کا اُخرری، خالف کا آخر بی. "مجھے پید نہیں، مجول جاتا ہے،
آگر فرانے کہ اس سے کہا جاتا ہے، "کلا خرکیت و الا تلکیت." (منظل میں جا) تو نے
تدخود جاتا او کئی جائے والے کے پیٹھے جار الشر تحال ہم ہے کیا جاہتا ہے ۔ تو نے
تمثیل جانا، میہاں کے علوم تو ہو ہے ہو جے، اسکول بھی بنائے و یو تیور شریاں رو کیل جمارہ
تا ہیں بنا کمی دوائش کا ہیں بنا کمی، کیل مرانے کے بعد کیا ہو، ہے جمشی مصوم ہے۔
تو جو آن کا تھے۔

بیہ تمہر رہ نہ اور کا بی واقعہ ہے، ایک صاحب نے اپنا بی ہے تیک کئی الکھی اللہ ہو ہے اپنا بی ہے تیک کئی الکھیفول کے ساتھ اکن فرق کر کے بیجاء والدین، والایت ہو کی کرنے کے لئے ، اپنی علوم کی تعلیم حاصل کرکے آیا، آنے بی نظار ہوگیا، دور بیار ہوا تو اس کا چالاق ہوگیا، انگریزی میں مجھے کہ رہا تھا، باب نے انگریزی جانے وادول سے بچ چھا کہ بیا کہ کہا گئے تھے تو نے کہا ہے کہا ہے کہتا ہے اسپنا باب سے کہ اس وافقت کے لئے بیکھے تو نے کیا ہے، انہوں سے کہا ہے کہا ہے کہتا ہے اسپنا باب سے کہ اس وافقت کے لئے بیکھے تو نے کیا ہے۔ انہوں کے انہوں کا کہا ہے کہا

میرے بھائیوا جی تھے ہیں کہنا ہوں کہا ہوں کہاں وقت کے لئے کیا پڑھایا ہے۔ تم نے اپنی اولاء کوڈ فورقم نے خود کیا سیکھا ہے؟ ولا بت بھی پائی کری ، الی الی ٹی بھی اگرلیا، ڈاکٹری بھی کرئی ، اور نامطوم اب کتی کتی قتم کی ڈگریاں آگئی جی، ووقم نے سب حاصل کرئیں، ٹیٹن جب عزادا تیں آئے گا اور روح قبش کرے گا، اس وقت کے لئے تم نے کیا گیا؟ ان کرکیا کھایا؟

## برزخی زندگی:

اب یہاں سے بروق کی زندگی شروع ہوتی ہے، جیدا کریں نے عرض کیا۔
"الْفَشْرُ وَوْضَةٌ مِّنُ وَیَاصِ الْحَنْدَةِ" ہے، قبر جنت کے بالحجی میں سے آیک بالمجی
ہے، ٹیک آدئی ہوتو عن ترانی شاند فرد نے میں کہ میرے بندے کے لئے جنت کا
کفن ماؤ، بیٹم جو پہناستے ہو ناکفن، اور تاری میاں تو فیک بی گئی و باہیں، اور وہ یہ
کیم تو تھے کا پہناستے ہی ناکفن، امر ہو یا فریب، ایک لمیا کرتا اور وہ جاور ہی ۔
کہم تو تھے کا پہناستے ہیں، کوئی امیر ہو یا فریب، ایک لمیا کرتا اور وہ جاور ہی ۔

اور اگر دوسری فقم کا دی ہو، جس نے اس زندگی کے لئے چھوٹیس کیا تھا۔ اللہ تعال معاف قرمائے واللہ ہے بیاد ماگو تو بھر

"فَلْلْتِهُمْ عَلَيْهِ فَمَغْتَلِفُ أَضَّلاعَهُ فَكَلا بْزَالُ فِيْهَا مُعَذِّبًا حَتَّى يَبْعَتُهُ اللَّهُ

من خطیعیه العید از (منتوف میند) ترجه معنود مانتی فرائے ہیں کہ تج اس الواس خرن جینی ہے اداس فی بیلیاں کید طرف سے داسری عرف نگل جاتی ہیں (انحواز بات من قرفک کیا الفرائی بناوش رکھ ادراس حالت ہیں ہے چرسہ مقت لینی آرم میں انسرم ہے کے کرا ہے تک آرے ہیں بیبار کیس کرافہ باک ان کو قبروں سے الحرومی تج موجعے ہو کہ کل من سکائی دو کے دور کے انتیاز مذاب یا قراب بر قاصدہ دور با ہے میں الے کہا تھا کہ تعمیم وافلہ شدور را واقعات اس آئم کے ہیں ۔ است میں قبروں کے حالے کا استریمی وافلہ شدور را واقعات اس آئم کے ہیں ۔ است میں قبروں کے حالے کے ایک میں اور است تھے یاد ہیں کہ اس کے لیانے ایک

#### مسلمان کا قاتل جینی:

أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهُ! أَنْ لَقَلِتُ كَافِرْهِ،
 فَاقْطُلُم، فَضُرِبُ بُدَى بَالشَّبْقِ فَقَطْعِهِ، ثُمُّ لاذًا يَشْجُرَةٍ
 وقال أَشْمَشْتُ لَلْهِ. أَقْلَلُهُ بِعُد أَنْ فَالْهَا؛ قَالَ رَسُولُ اللّهِ

صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَقَلَلُهُ, قَالَ: يَا رَسُوَلَ اللَّهِ! فَإِنَّهُ طَرْحَ الحَدَىٰ يَدَىُ لَمْ قَالَ ذَالِكَ بَعُدْ مَا فَطَعُهَا أَ الْمُلْلُهُ؟ قَالَ لا نَفْتُلُهُ فَإِنْ قَلْلُمْهُ فَاللَّهُ بِمُنْزِقِيكَ قَبُلُ أَنْ نَفْتُلُهُ وَآلَتُ بِمُنْزِلُهِ قُبُلُ أَنْ يُقُولُ كُلِمُعُهُ اللّهِ فَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

(بخاري ن ۴ هن ۱۹۰۳)

عطرے اساسہ این زید رضی القد تعالی عند، حضور علی کے ملہ ہوئے ہیے ، حضرت زید این حارث کے بیٹے تھے، نو ہوان تھے، آنخصرت علی کے ان کو ایک خوتی دستے بھی جمیعا، تو ان کو بھی مخالطہ ہوگیا، ایک آدی " مافالہ الا اللہ" کہدر ما تھا، انہوں نے اس کوفٹل کردیا، اور بہ خیال کیا کہ بہاؤر کے مارے کہتا ہے، جب آپ عیضتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کارگز ارک سائی، کہ بیا دافقہ بھی درمیان ہیں آبی، آپ عیضتے (میرے ال باب قربان ہوں آپ ہر) نے فرمایا:

''وَ فَدَ فَنَكُنَهُ وَقَدُ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ''(سَلَمَ عَ\* العَمِينَ 10) تَوَ فَ السَّمَ عَ الع اسَ وَكُلَّ كُودِيا، حَالِهُ كَلَهُ وَ''لَا السَّالُة التَّذَا كَهِدَمِ إِنَّدِ ... ؟ يَهُ جَدَرُاً إِنِ فَي التَّعَيْسِ مَرَحُ الوَّكُنِيّ، مَعْرِت العَالِمَ فَي كَهِدُو رَحِلَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي النَّهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ \* فِي فَقَرْعُنَا \*

"الحَهَلُ الشَّفَقَتُ عَنُ قَلِيهِ. " (مسلَم مَنَ الص: ۱۸) ترجمه: كيا تَوَسف ، س كا ول چركز و يكف قبا؟

### مسلمان کے قاتل کو قبر نے باہر بھینک دیا:

نعنی اللہ تیری بخشش د کرے۔ اوّ ہا، استخفر اللہ الوّ نے ایک مسلمان کوّش کردی ۔ چنا ٹیدائیدائیدائیدائیویش ہے:

> "لا عَفَرْ اللّه لَكَ فَقَامُ وَهُوَ يَطَفَّى فَمُوْعَةُ بِلْوَفَتِهِ فَمَا مُضَتَ لَهُ سَابِعَةٌ حَتَّى مَاتَ فَلَقُوهُ فَلْقَطَّنَةُ الْارْضُ، فَجَاؤًا النَّبِيُّ صَلِّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُووًا وَلِكِنَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْاَوْضَ لِنَفْلُ مَنْ هُوَ شُوِّ مِنْ صَاجِحُتُمُ وَلَكِنَ اللّهَ لَوَادَ أَنْ يُعِظِّكُمْ مِنْ حَرْمَنِكُمْ …الع."

(حياة العنوب ع: ٤ من ٣ ١٠٠٠ البري ع ٢ من ١٠٠٠)

خلاصہ یہ کر محالیا گئے ہیں کہ ایک جدد اس کے پاس تی بھے اس کا نقشہ اب بھی نظر آرہا ہے، دونوں انتظامی ہے در اس کے پاس تی بھے اس کا نقشہ تھا، بولی مثنیں کرتا رہا، قربہ کرتا رہا، اللہ کے سائے لیکن آنخصرت علی ہے جواب منبیں ویا کائی ویر بیشاء ہا آپ کے پاس بر آ کر جدا گیا، اور سامت دن کے بعد وس کا انتقال بوگیا، اور سامت دن کے بعد وس کا انتقال بوگیا، لیکن اس کو انتقا کم اور اتنا صدمہ ہوا کہ سامت دن کے بعد شم ہوگیا، لیکوں نے قبر کھودی، مبدان وصلایا، کھن وغیر و کا کیا، اور قبر میں وَئن کر کے جسمنے، اسکے ون بھاکے دیکھا ہم بڑا ہے، لیکن وقبر سے بہر بڑا ہے، صفور اقدی علی ہے۔ اسکے ون ترک کو ایک کائی ہوگیا ہے۔ اس منظور اقدی علی ہے۔ سامنے اس کا انتقال کے سامنے اس کا دیکھا ہم بڑا ہے، سین انتقال میں کو بھی بنا ہم کی ایک دیکھا ہم بھی بنا ہم کی بنا ہم کائی ہوگیا ہم کا ایک مالی ترک کو بھی بنا ہم کے دیکھا ہم کائی ترک کیا تا ہم بنا ہم کے دیکھا ہم کو اپنی تو درسے کی تکائی وکھا تا جا بنا ہے۔

قبراً خربت كى منزلول مين سے يبلى منزل:

العرب بھانیوا قبر میں ور رے ساتھ کیا ہوئے والا ہے وال سے تو بالکل ہم

عاقل ہوگئے، اور ہم اس کو بھول گئے۔ امیرالمؤمنین مطربت مٹیان رشی انڈ تعالیٰ عند جب کسی قبر یہ جائے بتنے اتو اتفارہ نے تنے، اتفارہ نے بتنے افتارہ نے بھے کہ آپ کی واڑھی مبارک تر جو حاتی تھی، موش کیا مماک کہ :

"قَدْكُو النَّجَنَّةَ وَالنَّاوَ وَلَا قَبُكِ. " (ترَمَى ج: اس. ٥٥)

آپ جنت اور دوز ٹ کا تذکرہ کرتے ہیں آپ نیس دوئے ، گر آپ اس پر
اتنا کیوں دوستہ ہیں؟ فرد یا ہی نے رسوں اللہ عبد اللہ اس کے سنا ہے کہ قبر آخرے کی
مناذ ل میں سے بیلی منزل ہے، اگر بیاں کامیاب ہوگیا تو انتاء اللہ آھے بھی
کامیاب ہوجاؤ کے، اگر بہاں کامیاب نہ ہوا، اللہ تعالیٰ دپی بناہ میں رکھے، تو پھر
آسے بھی فیل قبر دانوں پر کیا گیا گرزتی ہے ۔ جہم تو جائے میں ہیں، اہم تو صرف یہ
کیتے ہیں کہ جہلم کراو، تل شریف کراؤ، اور ایک اور روان نگال لیا ہے کہ بری کراہ،
وگ جھے خدا فلو لکو کر بری کا بو چھے ہیں، میں نے کہا تھے تو پرہ میں ہے اس کا، بس

ولأمم ومحولها الذال عسرائل درب العالمس

# رسول الله عِلَيْنَالِيْنَا ى نصبيحت نصبيحت

#### يم (الله (الرحم، (الرحيم

النحشة لِللهِ تَحَمَّدُهُ وَالسَّعِيْمُهُ وَتَسْتَغَيْرُهُ وَقُوْمِنَ بِهِ وَلَمُوَكُّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ شَرُورَ الْفَسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ اَعْمَائِنَا. مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَالا مُطِئلُ لَهُ وَمَنْ يُطْبِلُهُ فَلَلا هَاهِنَى لَهُ. وَنَشَهَدُ أَنْ لَا اللهِ إِلّهِ اللّهُ وَخَدَهُ لاَحْرِيْكُ لِله وَمُشَهَدُ أَنْ سَيْدُنَا وَمَوْلانًا مُحَمَّدًا عَيْدُهُ وَرَسُولُهُ.صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَاوَكَ وَسَلّمَ مَسْلِهُمًا كَبَيْرًا تَحْيَرًا النَّا يَعْدَا

#### حفرات گرامی!

مول نا ہمارے شاہ صاحب نے ویتاب سید سلمان کیمائی ساجب نے تقع پڑتی و اور مول تا امجد خال نے ہمارے خول کو کر ہا جزارہ خول تو خشفرا تھا، ہمارے خول کو بھی کرمادیا وستہ تعالی ان کو بڑائے خیر عطا فرائے وسٹی اپنی بات تو بعد ش کرول گاو ایک بات کہد دیتہ ہوں واور دو پٹی بات کش ہوگی و بلکہ مشہر علی کے بات ہوگی دلیکن ایک بات کہر ہوں وہ ادا جو پچو بھی ہے، دسول اللہ کا کھٹے کے لئے ہے۔

نا موس رسول کے لئے جان کی قربانی سٹ سودا ہے: اگر عذرے ہاں رسول اللہ ﷺ جی نہیں رہے ۔ 'ڈ پھوٹیس رہا۔ اس لے اگر کرون بھی کٹانی پڑے تو حاضر ہے دسودا مستاہے۔

اور اگر گورنسٹ بزولی اعتبار کرتی ہے، ناموس رمالت قانون پاس ہو گیا ۔
تقاہ اب بزولی اعتبار کرتی ہے، تو چھر آ زیا کرکے وکھے سلے، زیادہ اس سلسلے پیس بات
کرنے کی خرورت نہیں، قانون بن چک ہے اور قانون ہیں ہے کہ دمول اللہ علی تنظیم کے مستان کی مزاموت ہے، ہے گئی کرکے باقی کرکے اقبی کر کے اقبی کر کہ باقی کر کے باقی کر کے باقی کر رہے ہو تی کر ہے باقی کو مسلمان تو سلمان بیتارہ چلے جتنا بھی کو در ایمان والاہو، کیکس رسول اللہ علی کے ماموں کے لئے سب بچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہے، (بالآخر معنوں شہری کے خواج کی ناموں کے لئے سب بچھ قربان کرنے بناویا کہ جموں رسالت کے معنوں شہری کے بات کو خواج کی ماموں رسالت کے خواج کی معنوں علی ہوئے گئے ہوئے ہوئے ہوگئے، اب میں حضور علی کئے گئے کا بادرانہ علی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

# حضور عليظة كي حفرت معادً" كو وصيتين:

معفرت معاد این جبل رضی اللہ تعالی مدر آمخضرت عظیمی کے بہت ای بیارے اور لاڑنے سحالی تھے، مبندا حمد شن ہے:

"عَنْ مُعَادِّ بِن جَمْلِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ لَمُّا بِعَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمْنِ خُوجِ مَعَدُّ وَسُلَّمَ إِلَى الْيَمْنِ خُوجِ مُعَادُّ مَعْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَمْمِي وَمُعَادُ وَاللَّهِ وَسُلَّمَ يَمْمِي وَمُعَادُ وَاللَّهِ وَسُلَّمَ يَمْمِي فَحُتُ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَمْمِي فَحُتُ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَمْمِي فَحُتُ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَمْمِي فَحُتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَمْمِي فَحُتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَمْمُونِي فَلَكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَمْمُونِي فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَمْمُونُ وَلَوْلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْمُونُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَمْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْمُونُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْمُونُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْمُونُ وَلِي لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْمُونُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَبْرِی هَذَا اللهُ اللهُ اللهُ الله (منداحد علا مدین الله عند به ترجید الله عند به المخترت می مخطه نه به به ترک کر الله عند به منوده به بابرتک تقریف لای الای اور آپ بحصر وسیتی قرما دب بی مواری پرسوار تها اور سول و کرم حفظه بیدل بیل دب تی مواری پرسوار تها اور سول و کرم حفظه بیدل بیل دب تی بعد تربی تروی ایر قرما یا: ای سعاد و بیت مکن به که آج می بعد تربی تحق به تربی ایر مواد یک ایر به ترک تربی ایر می ایر می تو آخ که (کر محمد نه با تربید تربی ایر می تو آخ که (کر محمد نه با تربید تربی ایر به تربی تربی تربی تربید تربید

یعنی رسول اقدی علی کے آخری دور ش ان کو کس کا کورز بنا کر بھیجا، بیا اس کو کس کا کورز بنا کر بھیجا، بیا سیالتی سواری پر سوار بھی رسول اللہ میں گئی ان کے ساتھ ربدل جمل رہے تھے، اور آپ علیا کے ساتھ ربدل جمل رہے تھے، اور آپ علیائی کی سواری ساتھ تھی، اقبول سے کہا یارسول اللہ ایا جھے اجازت وجیئے کہ جمل افر ہواں ہا آپ سوار بول گا، تہارا کیا ترق ہے، نہ تس سوار بول گا، تہارا کیا ترق ہے، اگر اللہ کے دائے کا غیاد بیرے فقرموں کو لگ جائے، تہبارا کیا فقسان ہے اور ایک بات یہ کی ایک بات یہ کی ایک بات یہ کی ایک بات یہ کی تھی کہ ساق بھی کہا ہو گئی روئے، نہیں ویکھو کے، تم میری قبر پر گزرو کے، بھی کیس ویکھو کے، تم میری قبر پر گزرو کے، بھی کیس ویکھو کے، تم میری قبر پر گزرو کے، بھی کیس ویکھو کے، تم میری قبر پر گزرو کے، بھی کیس ویکھو کے، تم میری قبر پر گزرو کے، بھی کیس ویکھو کے، آئی معاذرت کی اللہ تو ان کی معاذرت کی اللہ تو کی دائی دیا کی دو ایک معاذرت کی اللہ تو کی دائی دیا کی دوالی اللہ تو کی دائی دیا کی دو بھی تھی کہ این دیا کی دوالی کیا

كرور مشرت سواز كينج شكحة

"وهُلُ نُواخَدُ بِهَا انْتَكَلَّمُ بِهِ يَاوَشُولُ اللّه؟ تُكِلَّنُكُ أَشْكُ يَامِعَاذًا وَهُل يُكِبُّ النَّاسُ عَلَىٰ وَجُوجِهِم أَوْ قَالَ عَلَىٰ مُنَاجِرِهِمِ إِلَّا خَضَائِنَا الْسِلْجِهِمِ."

(منداح ن ۸ مدیث ۲۲۱۲۹)

تربعہ: " ایر سول اللہ ایم این زبان ہے جو باتیں کردیج جیں، اس پر بھی ہم ہے پڑر ہوگی؟ فرمایا: معد فرا تیری ماں مجھے کم پائے بھی تو مرج ہے (بید عربوں کا عدارہ ہے)، لوگوں کو چروس کے مل باغ کون کے بل جہتم میں گرانے وال سوائے زبان کے کھیٹیوں کے اور کے جے بوگی؟"

میرے بھانیوا ہوگس کرہ یہ ایکھو کہ میرے رسول عقیقتے کو ندرائش و شیل ہے اس میں استور اقدس عقیقتے اس سے نارائس و نیس مول کے بیاد کر ایا کرہ، اور کی دند والنے اروز بھی دکی لیا کرد، کیڑا پہنتے ہوتا بھی دکھے لیا کرد، ایک ایک چیز دکھے لیا گرہ موتو بھی دکھے لیا کرد، کوئی بھٹرا کرتے ہوتو بھی دکھے لیا کرد، ایک ایک چیز دکھے لیا گرہ کا رسول اللہ میکیفتے ۔ جس کی بازگاہ میں جمیس شفاعت کے لئے حاضر ہوتا ہے ۔ وہ نارائس ترکیش موں کے بھر قربایا: حالان ۔ ''اُحیثِ ٹاکٹ منا اُجٹ نفضہ نے ۔''

یں تمہارے لئے وی چیز بہند کرتا ہوں اوالہت لیے بہند کرتا ہوں اور اپنا لیے بہند کرتا ہوں اپر رسوں اللہ ایکٹے کا طرز تنظم تماہ بات کہنے سے پہنے بات الکئے کے دل میں اتر جائے، بات ابھی کھی ٹیس، نہیں اس انداز سے بات کی گئی کہ دن اس کے سے تیار دوجائے۔ جس طرح کہ بارش کا قطرہ ہوتا ہے، بارش دوئی ہے : آبارش کا قطرہ برستا ہے تو سیپ ا پنا منا کھول وہ تی ہے، اور اوھر آخرہ کرجاج ہے سیپ کے اندر اور فورا سیپ اپنا مند بند اگر نیتی ہے۔

رسول الله عظیفته بھی امت رکے لیٹھ ایک تصفیق فرمائے بھے کہ امت اسپے وں کی عمرائی کے ساتھو ان کو سنے اور شعر کے ان کو محفوظ کر سالے، فرمایا معاذ؟! جس انہارے سے دی جے بہتد کرتا دوں جو جج اسپے لیے بہتد کرتا دوں ۔

تين باتول كي نفيحت:

اور بجرفر ایا میں حمین تین باتوں کی تعیدے کرتا ہوں۔ اور بھائی پہلین باتیں جیسے تہارے سے شاوری ہیں، ایسے ان میرے لئے بھی شروری ہیں، اس کو بھانو، اللہ تعالیٰ بچھے بھی تو کی مطافرہ سے اور آپ کو بھی ران کو اپنا معمول بنالو، حضور اقد ان میں بھینے نے قربالی تھا مطاف<sup>ہ ک</sup>بھی ان چیز وں کو نہ جھوز نا، اور وہ جھوٹی جھوٹی تیں ماتی رہ ہوں:

> االلَّهُمُ اعِلَىٰ على ذِكْرِكَ وَ فَكُوكَ وَخُسُنِ عَيَادَتِكُ اللهِ عَلَىٰ على (مندادر نے، ۸ عدید ۸۰۰)

> ا ب الله! ميري خاص مدوقرما ١٠٠ غلني فالخير ك ٢٠٠ يع فأكر برا.

ہم رنیا کا تذکروٹو بہت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کیا کریں، معزت معاذ رضی اللہ تعالی حذکو آنخصرت الم<del>یانی</del>کے نے تصحت فرمانی، کہ بیاکہا کرد

الطُّهُمُ أَعِلَى عَلَى ذِكُوكُ وَ شُكُوكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ذِكُوكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ذِكُوك

﴿ يَا اللَّهُ أَمِيرًا فَأَصْ مِدَافَرِهِ مَا كُلَّ مِنْ آبِ كَا ذَكُرُ مِمَا كُروبِ . )

و شکوک اور آپ الشركا كرون، كوئى تحت الله تعالى في مظا

قرمانی ہو، کوئی نفست اللہ کی طرف سے آئی ہو، ہم اس پر اللہ کاشکرا دا کہا کریں، کاشکری کرنے والے تو بہت ہیں، شکر کرنے والے کم ہیں، اللہ کی شکایت کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن میں کہنے والے کہ'' یا اللہ انہواشکر ہے، ہیں تو اس کا بھی امل ٹیس تفار میہ تو آپ نے انعام فرمادیا۔''

ایک مجھونا بچے ہے احارے پائی، ہم اسے موا کا نوٹ بگڑا وسینے ہیں، بھی اسے موا کا نوٹ بگڑا وسینے ہیں، بھی اس کے ول بیں وسور بھی نہیں آئے گا کہ بیں اس کا اہل تھا، بی تعالی شان نے ہمیں کتی نعین عطافر مائی ہیں، خال ہے، اولاد ہے، بوی بچے ہیں، گھر بار ہے، مزت و آبرد ہے اور سب سے بزی بات ہے کہ اسپ نام کی توفیق عطافر ما وی ہے، اور سب چیزیں ویک طرف والشرقعائی کے نام کی اور رسول الشر بھیلی تھا تر اور کی بات ہمیں محمل موار الشرائی کی عظمت کی بات ہمی سیمین مطافر ما والسینے شکر کی توفیق مطافر ما وار کم سے کم یہ کہرویا کرویا الشرائی ہے اور کی ہے کہ ایک توفیق مطافر ما کی توان موارث فرا وار کم سے کہرویا کرو والشرائی ایس سیمین مطافر ما کی تیم المین مواوت کو انجی کرنے کی توفیق مطافر ما کی توافیق مواوت کو انجی کرنے کی توفیق مطافر ما کیں تعالی مواوت کو انجی کرنے کی توفیق مطافر ما کیں تاہوت کو انجی کرنے کی توفیق مطافر ما کیں مواوت کو انجی کرنے کی توفیق مطافر ما کی توفیق مطافر ما کے ایک مواوت کو انجی کرنے کی توفیق مطافر ما کے ایک مواوت کو انجی کرنے کئی مطافر ما کے ایک مواوت کو انجی کرنے کئی مواوت کو انجی کرنے کے انس کی توفیق مطافر ما کی توفیق مطافر ما کی کرنے کئی مواوت کو انجی کرنے کئی مواوت کو انجی کرنے کی توفیق مطافر ما کی کرنے کی کو کئی مواوت کو انجی کی کو کئی مواوت کو انجی کرنے کی کو کئی کی کی کو کئی کرنے کی کو کئی کی کار کی کرنے کی کھر کی کو کئی کی کرنے کی کو کئی کی کو کئی کرنے کی کو کئی کرنے کی کو کئی کی کو کئی کرنے کی کو کئی کی کو کئی کی کو کئی کی کو کئی کی کرنے کی کو کئی کو کئی کی کرنے کی کو کئی کرنے کی کرنے کی کو کئی کی کرنے کی کرنے کی کو کئی کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کر

الیک ہے مجادت کرنا اور ایک ہے مجادت کو اچھی طرح کرنا، دونوں ہاتوں چس ہرا فرق ہے، ہم لوگ نماز پڑھٹے جس، جان ٹیٹرانے والی، یعنی مجدے سے ایٹے، سیدھے بھی ٹیمس فیٹے ٹیمر چلے گئے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھنے تیکٹے جیں اس وقت ہمیں ٹیوری و نیا کے کام یاوآ جاتے ہیں، اور ہم چاہیے ہیں کہ اس نماز کوٹرفا کے جلدی جلدی اس کام کونٹا کمی۔

# حضرت امام ابوصنیفهٔ کی ایک شخص کونصیحت:

اس نے نماز کو جوشروع کیا، شیطان نے قور ایاد دلاد یا اور وہ نماز تو ژکر کے بھاگ گیا۔ قو تارا ایسا علی حال نہ ہو بھائی، اپنی عبادت کریں گیمن انجھی حرح عبادت کریں گیمن انجھی حرح عبادت کریں، ایک بات کہنا ہوں، مبادت مثلاً نماز ہے، پڑھنے لگو تو بیاتھور کرد کرمکن ہے بیشاز میری آخری نماز ہو اور اس کے بعد بھر بھے نماز پڑھنے کی تو بیتی ہمی نہ لیارا اگر آئیدہ اللہ تعالیٰ سے ماگوک نے اللہ ااگر آئیدہ اللہ تعالیٰ سے ماگوک نے اللہ ااگر آئیدہ مجمعی میری قسست بھی نماز پڑھو، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ماگوک نے اللہ ااگر آئیدہ مجمعی میری قسست بھی نماز ہے تو اپنی رصت کے سرتھ اس نماز کو اچھی خرج پڑھنے کی تو تھا اس نماز کو اپنے کی خرج ہوں ہیں۔

''وَحَسُن جِنادَبِکُسُ. 'جَعَمْی بھی عبومت کی چیزیں جِس یا انتدا <u>تھے تحک</u> کرنے کی ٹوئیش عظا فرما۔

میرے بھا تیوا داڑھی نہ سنڈ داؤہ قیامت کے دان اس پر مذاب ہوگا، رسول اللہ اللّیظیٰنی کی ضرمت میں ہم ویش ہوں کے اور حضور المیٹیٹی فریا کیں گے .... یہ کیا کرکے آئے ہو؟ میں تے جمہیں رسنت دکی تھی؟

## دارهی منڈے ہے۔حضور علیہ کی نفرت:

> قىكىرة النظر إلىههما. وقال ويالگما من أمركما بهذا؟ قال أمرتا ويتا يغينان كشرى فقال وشؤل الله ضلى الله عليه وسلم وللكن رتى أمريق بإعفاء للخيني وقص شاربي."

(حياة الصحابة ع.١ ص:١٥٥ وأبداية والنهاية ع:٥٠ ص:٥٠٥)

میرے بھائیوا انگریز کی نقل نہ کرو، ایرانیوں کی نقل نہ کرو، جوسیوں کی نقل نہ کرو، اپنے آئی پاک علی کی نقل کرو، آخضرت عظی نے ان جوسیوں کو یہ کہا اور ساتھ ای فردیا کہ امیرے پال سے اٹھ جاؤ، بیرا نمائندہ تم سے بات کرے گا، میں تم سے بات مجی نیش کڑے۔ حضور علي وارهى منذك كسلام كاجواب تيس ديج:

ایک صاحب سے مدید طیب اس سے بیشہ ملاقات ہوتی ہے،
ان سے بیشہ ملاقات ہوتی رہتی ہے،
انہوں نے بتایا کہ آیک صاحب مشوری جی جہنیں رمول اللہ میلینے کی بارگاہ جی
ساخری کی توقیق ہوتی ہے، انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ میلینے سے ارش کی کہ
بارسوں اللہ ا آپ کی حیات طیب جی کوئی تصور کر کے آتا تھا، وہ آ کر سلام کرتا تھا تو
آپ مند ادھر کر لینے تھے، اوھر مند سکرہ تھا تو آپ منہ ادھر کر لینے تھے، تو جو لوگ
واز می منذ داکر کے آپ کے دوضہ اللہ کی ہاتے جی اور آپ کو سلام کا جواب میں دیا۔
آپ ان تے سمام کا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا جس ان کے سلام کا جواب تیس دیا۔

الیورے بھا مجوا جوارا ضرارہ ہے، یہ دافرائ کے بال شہیں ہوجھ مساوی ہوئے ایس الا بوجھ کئیں ہیں، یہ رسول اللہ المقطاق کی منت ہے، قیامت کے دن تو یہ ہوگی ہی شیس، کہتے ہیں کہ المجھش رواہوں ہیں آتا ہے، کیک منتور المطاق کی دافرائی ہوگی، الکِ آرم علید اسلام کی دافرائی ہوگی، اور کی کی دافرائی ٹیس ہوگی۔ واللہ اللم بالسواب ایس کے رسول اللہ المکٹی کی جرست پڑھی کرواور افتاد اللہ وال اللہ عماری

نج ت ہے۔

و أجر وحوادا لؤ البحسرالو ومن العالب

میرے بھائید! انگریز کی نقل نہ کرو، ایرانیوں کی نقل نہ کرو، مجوسیوں کی نقل نہ کرو، اپنے نبی پاک پیکھیے کی نقل کرو۔

# روضۂ اقدس پر حاضری کے آ داب

یدید کا سفر محبت کا سفر ہے، اور آتحضرت اللہ کے شفاعت طلب کرنے کا سفر ہے، ہم آخضرت علیہ کے در دولت پر اس سے حاضری دیتے ہیں کہ ہم عرض معروض کرسکیں کے حضور ہماری

بھی شفاعت کردیں۔ مجھی شفاعت کردیں۔ جمع (طفق (فرحس (فرحم (زعسر الله و مراوا ) حلق حلاق (فرق (صفلی، (ما بعد! مدید طبیبه بمدا حاضری حج کا رکن تیم ہے، اگر کو کی خفس مکہ تمر سہ جا کر حج کرئے، اور مدید منورہ نہ جائے تو اس کا حج ہوجائے گا، تیکن آمخضرت علیا ہے کا ارشاد شمرائی ہے:

را بی ہے:

(در مندور نے کی ترکز نی فقط بخفانی "

(در مندور نے کی: ۱۳۳۰ کشف العظاء للمعطوبی ج: ۳

می ۱۳۳۰ کشف المعنوی نے ۲۰ می: ۱۳۳۰ کشف العظاء للمعطوبی ج: ۳

رُجمہ: " جم نے کئی کیا اور میری فریارت کوئیس

آباس نے میرے ساتھ ہے مروقی (ہے وہ کی) گیا:

میں نے میسئلہ تو نتاہ بات کہ مدید طبیہ کی صاغری کا تی ہے کوئی تعلق تیں

ہیں نے میسئلہ تو نتاہ بات کہ مدید طبیہ کی صاغری کا تی ہے کوئی تعلق تیں

ہیں نے بیشر بھی ہوجا تا ہے اکھی آوی نے انتا محبا سنر سے کیا اور حضور المدی نظافی کیا بارگاہ میں صاغر تیں ہوا تا ہے اکھی تحروی کی بت ہے۔

القدمی نظافی کی بارگاہ میں صاغر تین ہو جا تا ہے الکین تحروی کی بت ہے۔

القدمی نظافی کی بارگاہ میں صاغر تین ہوا تا ہے الکین تحروی کی ہے سے۔

ہارے ایک جیر بھائی ہیں جناسہ ذاکنے تحروی کی ہے سے۔

مرتب دہر یک سندا ہے اور آئے بھی نتج کے وقوں شن دھر کی خیس کیا، جگہ وہ بھارت موم نتج میں مدید هیپریش تغیرے دہے وقر مانے کے کدینج قو بہت سے جی دیکن اس سان کا بہ سنرسرف مدید مودہ کے سٹے کیا ہے۔

### طلُب شفاعت کا سفر:

مدینهٔ منوره کے آواب:

یدیند منورو کی حاضری کے پکھ واب جی داب میں اس کے تقرآ داب منا تا .

ا سیکی بات تو بہ ہے کہ ہم جب مرینہ طیب کی طرف جلیل، ہونا تو بہ چاہئے تھا کہ ہم اس مبارک شہرے سفر میں آنکھوں کے ٹل چل کر جائے ، موٹر اور سواری پر سور نہ ہوتے ، لیکن چونک ہم کزور جین، ناگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، وہر چروہ مکوریفر سے زیادہ کا سفر ہے ، اور اتنا لمیا سفر پیدل مشکل ہے، چنا نجے بھر سے بہت سے اکار کا معمول رہا ہے کہ جب معجد نبوی تھی کے برنظر پائی تو سوارق سے اتر جائے ، اور جوتے کے بغیر جاتے ، لیکن بھی ہم تو اس سے بھی کڑور ہیں، شل تو ایک وو لدم بھی نیس چل سکتا، اس لئے سواری پر سٹر کرولؤ کوئی کناہ ٹیس، لیکن بیس اوب بنار یا ہوں کہ اکابر کا اوب بیرتن کہ یہ بیند کا سفر پیول کرتے تھے۔

### امام ابوحنیفهٔ کا اوب:

 مروا بھی نیں ہے، قو وہاں کوئیا کام نیں ہے، البند مدید منورہ میں سرف دو کام ہیں، ایک قویہ کہ آپ چالیس نمازی بھیرتم میر کے ساتھ پر میں۔

صدیت میں ہے، اگر چہ بیاصدیت ذرا کزور ہے مگر فضائل اٹنال میں چیل ہے کہ:

> "عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِيّ أَرْنَعِيْنَ صَلَاةً لَا يَقُونُهُ صَلاةً كَيْبَتُ لَهُ يَزَاءَةً مِّنَ النَّاوِ وَلَنِجَاةً مِّنَ الْغَدَابِ وَ يُونَ مِنْ النَّقَاقِ."

(مستداحری۳۰ عل ۵۵ )

ترجمہ: ۱۰۰۰ بخضرت کیگٹا نے فرمایا کہ بیدال جس حقیق نے جالیس نمازی ای طرح پڑمیں کہ اس کی تجمیر تو ہید فوے نیس بولی، اس کو دو پردائے عطا کئے جاتے ہیں، ایک پردانہ دوزش سے نجاب کا دومرا نقاق سے براک (نجاب ) کا ( مین بید: فق بھی نیس ہے اور دوزش میں بھی تیس جائے گا)۔"

### حضرت رائے بوریؓ کا واقعہ:

المارے معزت رائے ہوئی رقمۃ القاعلیہ تقے کی میں نے معزت نغیس شاہ صاحب کو بیادا قد سنایا کہ میں اسپیغ چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں چار گیا، بہار معرت رائے ہور کی تغیرے ہوئے تھے عصر کی نماز ہوئی ہم بھی شریک ہوئے ، نماز کے بعد سارے لڑک انٹر کر اسپیز اسپیز کاموں کے لئے سیطے کئے ، اس لئے کہ مقامی لڑک ہے، معزرت اکیے بیٹے دہ گئے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کرسجان اللہ کیا بات سے؟ اچھا موقع ہے کہ ہم صفرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معفرت ایسی جہائی میں فی سے بھی نے کہا معزمت ایک بات ہوچھی ہے، کہتے گئے بال ہوچھے! میں نے کہا کہ تخضرت میں نے کہا ہے فرایا ہے کہ:

> النمن أنسس بن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَنَ صَلَّى اللَّهِ الْرَاهِيْنَ يَوْمُهُ فِي جَمَاعَةِ يُدُوكُ النَّكِيئُونُ الاَوْلِي كُبِ لَهُ بَرَاءَتَانَ يَوْمُهُ مِّنَ النَّارِ وَيَرَاهَةُ مَنَ النَّفِيقِ. "

(زندي ع: س/۲۳)

تر بھٹ '''جو مخص جالیس دن کی نمازیں اس طرح پڑھے کے تجمیر اوٹی فوت نہ ہو، تو اس سے لئے دو برا تھی مکھی جاتی میں وایک برائٹ دوزئ کے دوسری نفاق ہے۔''

حضرے! جس ایک سال سے نمازیں ہوں کرنے کی کوشش کررہا ہوں،
(چر حضرت لد حیانوی شہیڈ نے مجمع سے پہنچہا کہ آپ نے بھی بھی تجیر اوٹی کاچلہ
اپودا کرنے کی کوشش کی ہے؟ ناتل) تو میری کوشش ہے کہ اس نمازیں انگل پاھوں کہ
در میان جس کی تجمیراوٹی کا نافیہ نہواور ہوری کمل کی محل تجمیراوٹی کے ساتھ پہنچوں،
محر جیش خرجی جا کر یہ سلسلہ ٹوٹ جا تا ہے، حضرت نے من کر فر مایا کہ اگر آدئی کو
بیفشیلت کی جائے تو بھی آدی کو ہے فکر نہیں ہونا چاہئے کہ بس اب لی کئی ہے تجات،
بیکہ بھر بھی وہمن بھی نگا رہے، بھر فر مایا کہ آپ تو کہ رہے جی کہ جائے ہیں دن کی

سال سے نگا بھوا ہوں الدر بعض مراج تو آخری دن کی تماز کی تھیے اولی تھوت کی ، اور میں سے بھر سے بھر سے مراح کردی احترات نے ارشاد فر المیا (ہیا ہات سب محترات کو سنانے کی ہے ، اب دیکھوکون محترات کو سنانے کی ہے ، آجادی اور شیطان کی نزونی ہو دی ہے ، اب دیکھوکون خانب آئ ہے ہا آئ کی ساتھ کی ہے کہ میں سے الحد العرات کے ساتھ کھیر اولی کے ساتھ ارز نر علی میں دن کی تمان کی تمان کی تحقید اولی کے ساتھ اولی کے ساتھ اولی کے ساتھ کوئی ہوں دن کی تمان کی تمان کی تمان کی تحقید اولی کے ساتھ کرات دوں ) چند اولی کے ساتھ کرتا ہوں گئے ہیں کہ اور کا ایک میں کا اور میں کو ساتھ کھیر اولی فوٹ کیس دولی ہو گئے ہوں اور اولی کی دور اور اولی اور دولی اور اولی کی دور اولی کوئی کھی ہو گئے گئے کا کوئی کی دور اولی کا کارور اولی کی دور اولی کی دور اولی کی دور اولی کی دور کوئی کھی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کوئی کی دور کی دور کی دور کوئی کارور کی کارور کی کوئی کھی دور کی دور کوئی کوئی کے کارور کی کوئی کی دور کی دور کی دور کی دور کوئی کی دور کارور کی دور کی دو

آ مخضرے اللّظ کے شہر کی رعابت ہے کہ وہاں صرف جا یس نمازیں ہیں۔ اندرے حالق بھالُ جائے ہیں جازادول میں کھرنے رہتے ہیں، ان میں ہے بہت سے تو ایسے ہوئے ہیں ہو تھجد کی نماز کے لئے ادر ریاش الحد ہی تنتیج کے لئے دوز نے ہیں، میں کمی ریاض جو کے سے کمی دوڑا، اگر موقع میں کیا تو تنتی کیا، ورز نمیک ہے، ویے دویا جار رکھیں بڑھ لیں۔

لیں نے کہا وہاں قرصرف کی ناہ بیٹا اور سونا ہے واور رسول اللہ المنظامی کی معجد عمل تمازیں پڑھنا ہے وال لئے گوشش کرو کہ وہاں وہ نمازی تکمیر اوٹ کے ساتھ پڑھور

### عربينه اورابل مدينه كالوب:

جب تم آنخفرت می شیخ کے شہریں ہینجہ اور جب اس کے ور و و آواد پر تہاری نظر پڑے تو اس کا نورتمہاری نظر ہیں ? جائے ، تمہاری آنکھیں روش ہوجا کیں ، تم سوچو، تصورکی و نیا ہی سوچو کہ میرے آتا می شیخ ان راستوں سے گز دسے ہوں سے ، اونٹ پرگز رہے ہوں ہے ، بیدل گز رہے ہوں ہے البغدا نہایت اوب سے مہاتھ شہری رہیں مدید والوں کے مہاتھ کوئی کمر وفریب نہ کرو ، ان کے مہاتھ او ٹی آواز ہی مجی نہ ہوا اور سمجہ ہیں آتا تو سخرا لہاس چین کر اور بیسوج کر کہ رسوں اللہ عیک کی ضرمت میں و شرہوں اللہ عیک کی

## صلوة وسلام كاادب:

ملا کے کھنا ہے کہ: "العشاؤة وَالسَّلَامُ عَلَيْکَ یَا وَسُولَ اللَّهِ الْعَلَامُ عَلَيْکَ یَا وَسُولَ اللَّهِ الطَّلَوةَ وَالسَّلَامُ عَلَيْکَ یَا حَفِیْعَ الْعَلَامِیْنَ الطَّلُوةَ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَفِیْعَ الْعَلَامِیْنَ الطَّهِ الْعَلَامِةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَفِیْعَ الْعَلَامِیْنَ الطَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْکَ یَا مَا اللَّهُ الْ

آ تخضرت عَلِيَّةً کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مباک ہے، ان کے ساتھ حضرت ممر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حزار مبارک ہے، یمنی ایک قدم ادھر سمی حضرت ابو بکر جیں، ایک قدم ادر آ محے کو جا کمیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیں، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرو۔ یعنی یوں کہو: "اکشلوڈ وَالسَّلافِ عَلَیْکَ یَا خَلِیْفَا وَسُولِ اللَّهِ." جو بھی افغاظ آئے ہیں وہ پڑھ لیں، ورت اپنی ای افغاظ آئے ہیں وہ پڑھ لیں، ورت اپنی ای افغاظ آئے ہیں وہ پڑھ لیں، ورت اپنی ای زبان میں سلام ہیش کراو، بھر آخضرت عَلَیْظ کی خدمت میں وہ بارہ بیجے کو لوٹو، گر جو من زبان ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اننا سارے آ دی مواجبہ شریف پر جی جوں تو بڑا مشکل ہوجا تا ہے، وہاں آ دی تخر نبین سُٹ اس لئے میں تو اقدام عالیہ کی حرف بام خور پر جا تا ہوں، بیعن جس خرف آخضرت عَلیْق کے قدمین مبارکین ہیں، میں عاصور پر جا تا ہوں، بیعن جس خرف آخضرت عَلیْق کے قدمین مبارکین ہیں، میں عاصور پر وہاں جا تا ہوں، اور اپنے مخاصوں سے ڈرتا ہوں، میں تو سخضرے عَلَیْق کو مند کھائے کے بھی قابل نبیس۔

# دوسرول کی جانب سے سنام کا طریقہ:

ہبرھائی تھم ہیہ ہے کہ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد اپنے علی وعیال کی جانب ہے، دوست احباب کی طرف ہے، جن جن او گول نے ساام پیش کرنے کو کہا ہے ان لوگوں کی طرف ہے، آ تخضرت عصیفتے کی خدمت جی سلام حرض کرے، دور اگر یاد نہ ہوتو صرف میہ کہد دے کہ یہ رسول اللہ! آپ کی است کے بہت ہے لوگوں نے جھے آپ کو سلام پہنچانے کے لئے کہا ہے یا رسول اللہ! ان سب کی طرف سے معنور کی خدمت جی سلام۔

### بارگاه رسالت کا اوپ:

معجد شریف بیش جہاں تک بھی سجد ہے، وہاں نہایت وقار کے ساتھ رہو، آواز بلند نہ کرو، قرآن کریم بیں ہے:

"إِنَّ الَّذِينَ يَلُطُّونَ أَصْوَانَهُمُ عِنْدَ وَسُوْلِ اللَّهِ

اُوْلَائِينَكُ الْلِيْهَنَّ الْمُنْتَعَنِّ اللَّهُ فَلُوْلَهُمُ لِلطَّوْلِيْ..." (الجرائت:٣) ترجمہ:......"جو لوگ کر آخضرت میں تعلیقا کے سامنے اپنی آواز بہت رکھتے ہیں اللہ تعالی نے ان لوگوں کے ولوں کو تعقرے کے لئے جن لیا ہے۔"

شور شرابہ نہ کروں چکی سرتبہ جب جس گیا تھا، میں ویکنا ہوں کہ اس وقت کا اور الب وقت کا اور الب وقت کا اور الب کے دفت کا دفت کا دیگ بہت بدلا ہوا ہے، اب یمی جاتا ہوں لیکن وہ لذت نہیں آئی جو پکی دفعہ آئی تھی، پہلے ایسا معلق ہوتا تھا کہ تمام مجد میں سنانا ہے جب کہ سجد بھری ہوئی تھی ، لوگ ہوتے تھے، اور کھر آئے میں گئے ہوئے ہوتے تھے، اور کچھ آئفشر سے آگئے ہوئے ہوتے تھے، اور کچھ آئفشر سے آگئے ہوئے ہوتے تھے، اور کچھ آئفشر سے آگئے ہوئے ہوئے تھے، اور کچھ آئفشر سے آگئے ہوئے ہوئے تھے، اور کچھ آئفشر سے آگئے ہوئے ہوئے تھے، لیکن کمل سنانا، کر اب دیکی الب دیکی الب دیکی ہوں اور سنتا ہوں کہ آئی شور ہوتا ہے، اور مالکی شور ہوتا ہے۔

الماری مستورات بھی جاتی ہیں، بے جاری ایک توب پردہ کے بغیر ہوتی ہیں، میری بہنوا کم سے کم صفور اقدی ملک کے دربار میں حاضر ہونے کے لئے تو برقع کے لیسی ، ممریہ وہاں بھی ایسے ہی مجرتی ہیں جیسے کو یا نینا کھر ہے، بعد تی اجتما ادب اس پاک مقام کا ہوسکتا ہے کیا کرو۔ میں سے کہا کر اور تو کوئی مل ہے میں ، آخضرت کے سے ادب بی سیکھ لیں۔

داڑھی منڈول کے سلام کا جواب:

میرے ایک دوست ہے، اب بھی ہیں انہوں نے چھے بنایا کہ ایک بزرگ تھے جن کوآ خضرت میں کے دربار میں حضوری اور حاضری نصیب ہوتی تھی، مجھواللہ کے بندے ایسے بھی جی جن کو شرف بار یائی نصیب ہوتا ہے اس کو صفوری کہتے ہیں۔
انہوں نے آتخضرت میں جن کو شرف بار یائی نصیب ہوتا ہے اس کو صفوری کہتے ہیں۔
انہوں نے آتخضرت میں جن اور کو گ توئی آتا تھا جس نے کوئی خلطی کی ہوئی، اگر وہ آگر
کین ''السلام عدیک با و ہول الله'' یو بسے ہی السلام علیم کہتا ہو آپ اوھر سے
مند مبارک وہ مری طرف قرما لیات وہ اُوھر ہے ہوکر کے سلام عرض کرتا آپ اوھر ہے
مند وہ مری طرف کر لیتے ، وہ اوھر ہے ہوکر ملام عرض کرتا آپ اوھر کو ہو لیتے ، آپ
اس کے سلام کا جواب نیس دیتے تھے ، اب آپ کا کیا معمول مبارک ہے؟

یبال ایک واقعہ سناووں: "آیک آدی نے سونے کی انگوشی پڑی ہوئی تھی،
اور رسول اقدی علی فقی خدمت میں حاضر ہوا واس نے ای طرح واکی طرف ہے
سلام موض کیا آپ نے یا کی طرف مند کرلیا، ٹھر ہا کی طرف حاضر ہوا، سلام عوض کی
تو آخضرت منظیف نے واکی طرف مند کرلیا، ٹھر سلام کا جواب ٹیس ویا واس محف نے
موض کیا: یا رسول اللہ! مجھ سے کیا تلمطی ہوئی ہے؟ آخضرت منظیف نے ارشاو فر بایا
"بعض لوگ میری مجلس میں آگ کی انگوشی بھی کر آجاتے ہیں" ووسونے کی انگوشی جو
کین تھی ان کوآگ کی انگوشی فر ، رہے ہے ، انہوں نے فورہ ہاتھ سے شاکی اور شاں کر

یٹ کیش کہاں چل کی ہوگی، جب آخضرت سیکھٹے گھر تشریف نے مکے تو معابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھیں نے ان صاحب سے کہا: میاں تم نے انگوشی بھینک کیوں دی؟ اس کو افغارلیت عورت کو پہناد ہے (عورتوں کو پہنیا تو جائز ہے نا) فرمایا کرآ تخضرت میکٹے نے جس چے کو تا کوار مجھا ہے، اور اس پر تفرت کا اظہار کیا ہے میں اس کوئیس افغانا۔ سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھیں، حضور اکرم عیکٹے کی مجلس سیری بات یاد رکھو اور ہے کی بات ہے جو لوگ اس (داؤھی منذائے) ہے۔ تو بہتیں کرتے ۔۔۔ داڑھی کا ایک مشت تک رکھنا واجب ہے ۔۔۔ جو لوگ اس ہے تو بہتیں کرتے ، رسول اللہ علیکتے ان کے سلام کا جواب ٹیس وسیتے (اللہ تعالی معائب قرمائے) حضور اللہ میں میکلٹے کے در دوات پر بھی حاضر ہوں اور آتخضرے میکلٹے کی بارگاہ عالی میں شفاعت کی درخواست بھی کرتیں اور وہاں سے عمروقی ہوجائے ، صرف واگریزوں کی سنت کے لئے؟

## اریانی قاصدون کا قصه:

آتخفرت مین کی خدمت میں ایران کے بادشاہ کے دو قاصد آئے تھے، میری کتاب میں کھتا ہوا ہے کر(داؤش کے بارے میں، میرا چھوٹا سا رسالہ ہے بہت ای اوپ کے ساتھ اپ تمام بھائیوں سے بنی عرض کرتا ہوں کہ وازمی رکھ لیس اور آئندہ کے لئے تو یہ کرلیس اور پھر آئخضرت میں کھیے کی بارگاہ میں حاشر ہوں اور پھر عرض کریں کہ یا رسول اللہ! ہم محتابیگار ہیں، ہزری شقاعت فرہ ہے؟

### ميرامعمول:

میں اب تو کنرور ہوگیا ہوں، پہلے جب میں حاضر ہوتا تھا تو اس بڑار درود شریف پڑھنے کا روزانہ کا معمول تھا، خلادت بھی اور دوسرے معمولات بھی ہتے، وی بڑار روزانہ ،مسجد شریف ہیں، بازار میں اور چلتے ہوئے بیشہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا، اور کس سے بات ٹیس کرتا تھا، اب تو کمزور ہوگیا ہوں، اہتمام تو اب بھی کرتا ہوں لیکن سے آئی ہمنے نیس مری ۔

# ایک بزرگ کا درود کامعمول:

الیک صاحب افارے بزرگ ہیں وہ اب بھی حیات ہیں، یس ان کی خدمت میں اس کے خدمت ہیں، یس ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو کئے گئے کہ ہیں جمائی کے زمانہ میں اس بزار ورووشریف روازانہ پڑھتا تھا( سوان اللہ )، اللہ تو آئی تیران قربائے میں نے تو دس بزار کا کہا ہے اور میرے بزرگوں نے ایک ون کا اس بزار کا معمول کیا ہے۔ تو وہاں یہ کام ہے کہ نماز کی پایندگ کرتا اور ورووشریف کش ہے ہے جائے ہیاہت اوب کے ماتھ، نبایت کرتا ہوں اوب ہوگی اور اوب ہوگا، ان ای نیادہ اند نبائی تو لیا۔ فرائی میں ای پر اکتفا کرتا ہوں وقت کافی ہوگیا۔

مدینہ ہاک، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ وہ باک مجی ہے، منور بھی ہے، طابہ بھی ہے، اس کے ایک ایک قدم پر آمخضرت علی کے نشانات لگے ہوئے این اس لئے ہمیں آمخضرت علیہ کا حدے زیادہ احرام کرنا چاہئے۔

# جنت میں معیت نبوی

### ينع (الأما لأرانس (ارجع (لعسر الماء مايل) بعلم بعباق (إلان (صفائم)، (مايسر)

الله تعالیٰ کا لاکو لاکوشکر ہے کہ اس نے ہم سب کو مجد ہیں جلینے کی تو ٹیل بھٹی، اور آپ مب معترات جانے ہیں کہ مجداللہ کا گھر ہے، کویا اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹے ہیں، بیٹنی ویر ہم مجد میں بیٹے وجیں کے، اتی ویر کویا ہم اللہ سے گھر میں بیٹے ہوئے ہیں، آپ سب معترات وعا کریں کہ جس طرح اللہ تعانی نے بھش ایسے فعنل واحدان سے ہمیں وتیا میں اسے گھر میں بیٹنے کی تو ٹیک مطافر مائی ہے، ایسے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے آخرت کے گھر، جنت میں مجی ایک ساتھ ویٹھنے کی اجازت اور تو ٹیلی مرحمت قرما کیں، آئین ۔

جنت درامل نیوں ، صدیقوں ، شہیدوں ، صالحین اور ہادے آ قا دمولی سید الاولین والآخرین معنرت محرمصلیٰ ﷺ کا گھرے ، ضاکرے ہم سب کو جنت میں آ قاہبے دوعالم ﷺ کی زیادت و ملاقات کا شرف حاصل ہوجائے ، اور اس سے قبل آ فرت کی طرف جائے کے تمام مراص میں تھی شرف زیارت تعیب ہویائے آئین۔آنخشرے ملک کا ارشوا ہے۔

> "عَنَ أَبِيَ هُوَيْرَةَ رَضِنَى اللّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مِنْ أَشَدُ أُمْتِنَى إِلَى خَبُّ ذَاسٌ يَكُونُونَ بَفْدَى يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَءَانِيَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ "

(مجيمه منم من 1929ج. 9)

ترجمہ اسا '' معترت ابوہ ریود رتنی اللہ عند سے روایت سے کہ معتور المنطق نے فرویا کہ میری امت بٹل سے سے زیادہ بھے سے محبت کرنے والے ووالوگ ہوں کے جمن بٹن کا ایک فخض مینٹواہش کرنے گا کہ وواینا گھر بار مال ومتاح قربان اگرے بھے دکھے کے شکہ ( 'آمروو بھے ناد کھے بھے کا )''

آرخ ہم اور آپ سب حشور کھنٹے کی زیادت و الماقات کرنا ہے ہیں گھر حمیس ہونکتی واللہ تعالیٰ سے وعا کر ہی کہ ہم سب کو بیاسعادت و نیا بھی ٹیس و جنت بھی تعمیس ہوجائے و افشا کہنڈ واللہ تعالیٰ والی ایمان کو اس مجت اور کچی محبت کی ہودات جنت میں آمخضرت میں کھنٹے کی زیادت و معیت تعمیب فرمادیں ہے۔ چنا تجے ذیک مدیت شریف ممی ہے

> " آنخطرت عَلَيْنَ کَ فدمت مِن ایک انساری سمانی تشریف او کے طبیعت پراتوان و مال کا اثر نقار بسخشرت مینانی نے فرایا: کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسوں انتہ سروچ کر بریشان ہول کہ وایا میں ہم مجمع ش م حاضر خدمت

ہوتے ہیں، جب بی جاہتا ہے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کی دیدار کر لیتے ہیں، آپ کی دیدار کر لیتے ہیں، آپ کی خدمت میں ہیں ہیتے ہیں، حق کر اگر آوگی مات کو بھی خیال آجائے تو مجد میں چلے آھے ہیں اور آپ کے حالا جارا کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ تو انہا کہ علا ہوا آکے اور جارا کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ تو انہا کہ درج پر پہنے جا کیں گے، پہلے تو مہی ہول گے؟ اگر ہنت میں چلے بھی گئے تو کئی ہا گئی ہے اس کے اور جم آپ سے آپ تو جنت کے والی متام پر فائز ہول گے، اور جم آپ سے بہت دور جول گے، اس وقت آپ کی طاقت کے مغیر جارا گئر اور جم آپ سے گزارہ کیے ہوگا؟ آئے خرا باز (اَلَّمَوْنُ فَعَمْ مَنُ اَلَّمَا ہُمَا کَا کُومِت ہوگی۔'' آدی ای کے ساتھ ہوگا جس سے اس کومیت ہوگی۔'' آخٹ کی ماتھ ہوگی۔'' میں کی گئر کی ضرورت ہوگی۔'' میں ہوگا جس سے اس کومیت ہوگی۔'' میں کئر کی ضرورت ہیں گئر انظام المتو بل جو کہ اس سے اس کومیت ہوگی۔'' میں کئر کی ضرورت ہیں انشارا کھ جنت ہیں بھی ساتھ ہول گے۔ (در مشور ہے۔ اُن کی کی گئر کی ضرورت تہیں انشارا کھ جنت ہیں بھی ساتھ ہول گے۔

اس حدیث بیل بودی بشارت اور خوشخری ہے ان لوگول کے لیے جو حضور عیضہ اسحابہ کرام اور اکابرین علا کامٹ سے مجت کرتے ہیں اک جنت بیل آ دی ای سے ساتھ ہوگا جس سے دنیا ہیں اس کومیت تنی ر

### ہماری محبت کا محور:

اس کے ماری میت کا تحوراً تحضرت ملک کی دات ، آپ میک کی سرت دسوائح ادر اسوز مست ہونا چاہتے ، اگر بنت پی صفور ملک کے سرماتھ جانا چاہتے ہوتو اپٹی شکل ، شاہت ، دخع قبل اور لہاس ہوٹاک حضور علک جسی بناؤ، میرے بھائی ا داز سیال مونہ تا بند کردوہ بیا کہ او کیرو ہے، اور گناہ کیے و کرنے والے کو صفور مینی کی گ معیت تھیب ٹیس بوگ ، اور صفور عظی ایسے کمی فخص کے ملام کا جواب ٹیس دیتے جو واڑعی مونڈ تا ہے، بک اس سے افراغی فرما کرائی سے منہ چھیر کیتے ہیں۔

دازهی منذوانے والے کوحضور سلام کا جواب شیس وسیع:

مدیده منورویس کیے بزرگ رہے ہیں، انہوں نے تصدیقا کہ یہ ہیں ایک بزرگ میں جن کو بارگاہ نیوے ہیں حضری اور ملاقات کا شرف حاص ہوتا ہے (ہاں اب مجی اللہ کے بچی بندے ایسے ہیں جن کو یہ شرف ماصل ہوتا ہے)، منبول نے فرایا کہ میں نے عرض کی ایر مول اللہ ونیا کی زندگی میں تو آپ کا معمول مبارک تھا کرزگر کوئی تھی گڑ و کرکے آپ کہ پائی آٹا اور سلام کرتا تو آپ (منطقہ ) اس سے مند چیر لینے تھے، اگر او واکمی جانب ہے آٹا تو آپ منطقہ باکمی جانب مند پھیر لینے، اب آپ منطقہ کا معمول مبارک کی ہے؟ جب کہ لوگ واز صیال موظ کر آپ منطقہ کے رہف اللہ پر ملام جیش کرتے ہیں؟ آپ منطقہ نے قربایا میں، اب بھی وہی معمول رہف اللہ پر ملام جیش کرتے ہیں؟ آپ منطقہ نے قربایا میں، اب بھی وہی معمول

سنگٹن بڑی محروی کی ہات ہے کہ آئٹنٹرٹ علیجے کی بارگاہ میں حاضری ہو۔ اور آپ مکھنے نیار سے سلام کا جواب نہ وہی اوجوی ہے صنور مرکھنے کی محبت کا مگر شکل ہے انگر بزول اور بہود و انساری جمعی ، آئ کے بعد وعدو کر وک ڈاڑھی ٹیس کا ٹیس کے کا کرئیس فکا ٹیس کے والے الشریحش اپنے فضل و کرم سے جنسے میں ہیس صفود منطقے کی معبت نصیب فرور بیائی محض اس کے نشل سے بی نبوی ہے ہوں۔

# ایک اسرائیلی زاید کا قصد:

متدرک حاکم میں ایک ہی اسرائیل عابد کا تعبہ بایں الفاظ منقول ہے: "عَنْ جَارِ بُن عَبُدِاللَّهِ رُصِيُّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خُوجَ عَلَيْنَا النِّيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّنَ فَقَالَ خَوْجَ مِنْ عَنْدِينَ خَلِيْلِيَّ جَبْرِيْلُ آبِقًا فَقَالَ يَا مُحَمَّدًا وَالَّذِي بَعَنَكُ بِالْحَقِّ انْ لِللَّهُ عَبُدًا مِنْ غَيْدِهِ عَبُدُ اللَّهَ فَعَالَى خَمَلُ مِانَةِ سَنَةٍ عَلَى وَأَسَ خِبَلِ فِي الْبَحْرِ عَرََّضَهُ وَطُولُهُ فَالاَتُونَ وَزَاعًا فِي فَالاِئِنَ وَزَاعًا زَالْبَحَرُ مُجِبُطٌ بِهِ أَرْبَعَكَ ﴿ آلافِ فَرْسَحَ مِّنُ كُلُّ نَاجِيَةٍ وَأَخَرَجُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عَيْمًا ا عَدْيَةُ بِعَرْضِ الْأَصْبُعِ تَبَضُّ بِمَاءٍ عَذَبِ فَتَسُتَقِعُ فِيَ أَسْفُلِ الْجَبُلِ وَطَجْرَةً وَأَمَانَ تَخُوْجُ لَهُ كُلُّ لَيْلَةٍ وَمَانَةً فَتُغَذِيُّه يَوْمِهِ فَاذَهِ أَمْسَى خَزَلَ فَأَصَابَ مِنَ الْوُصَّوْءِ وَأَخَذَ اللَّكَ الرُّمَّانَةَ فَأَكُلَهَا لُهُ قَامَ لَصَلَاتِهِ فَمَالُنَ وَبُّهُ عَزٌّ وَاحَلَّ عِنْدَ وَقَتِ الْأَجْلِ أَنْ يَقْبَضَةَ سَاجِدًا وَأَنْ لَا يَجْعَلَ لَلْأَرْضِ وَلَا لِمُعَارِعِ تُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَتَّى يَنْفَهُ وَهُوَ سَاجِدٌ قَالَ فَفَعَلَ فَمُحُنَّ نَمُواً عَلَيْهِ إِذَا هَبَطُنَا وَإِذَا عَوْجُنَا فَلَجِدُ لَهُ فِيلَ الْمِسِ أَنَّهُ يُبَعِثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُؤَقَّفَ بَيْنِ يَدَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ا فَيْقُونُ لَهُ الرَّبُّ أَدْجِلُوا عَبْدِي الْحَنَّةُ بِرَحْمُهِي فَيْقُولُ رُبُّ مِنْ مِعْمَلِتَي فَيَقُولُ الرَّبُّ أَفْخُلُوا عَبُدَىٰ الْجَنَّةَ

برَحْمَتِيَ فَيَقُولَ يَا رَبِّ بَلْ بَعْمَلِي فَيَقُولُ الرُّبِّ أَدْجِلُوا ا عَبْدِيُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِي فَيْقُولُ رَبِّ يْلُ مِعْمَلِي فَيَقُولُ اللَّهُ غز ز جَلَّ لِلْمَالِكَةِ قَايِشُوا عَيْدِي يَبِعَمْتِيُ عَلَيْهِ وَيَعْمَلِهِ فَكُوْجِدُ يَعْمُهُ الْبَصْرِ فَقَا أَخَاطَتُ بِعِيَادَةٍ خَمُسَ مِاقَةٍ سَنَّةٍ وبَقِيَتُ بِعَمَةُ الْجَسَدِ فَضَالًا عَلَيْهِ فَيْقُولُ أَدْحَلُوا عَيْدَى النَّارُ، قَالَ فَبَحَرُّ ولي النَّارِ فَيْنَادِي رَبِّ بِوَحَمْتِكَ أَدْجِلُهِمُ اللَّجُمَّةُ فَيْقُولُ وَأَوْهُ فَيُوفِّفُ بَيُنَ يُدَيِّهِ فَيُقُولُ يَا غَيْدِيَّ! مِنْ خَلَقُكَ وَلَمْ تَكُ شَيْفًا؟ فَيَقُولُ أَنْتَ فِا وَبْ، فَيْقُولُ كَانَ دَبُكُ مِنْ فِيَلَكُ أَوْ بِرَاحُمْتِيُّ فَيْقُولُ بَلَ برَحْمَتِكَ، لِنَقُولُ مَنْ قَوْاكَ لِعَبَادَةِ خَمْسَ مِاثَةٍ عَادِلا فَيْقُولَ أَنْتَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ مَنْ أَنْوَلَكُ فِي جَمَل وَشَطَ اللُّجْةِ وَأَخُرَجُ فَكَ النَّهَاءُ الْقَلْبُ مِنَ النَّهَاءِ الْهَالِحِ ا وَأَخُرُ جَ لُكُ كُلِّ لَيُلَةٍ وَقَالَةً وَالْمَا تَخُرُ جَ مِزَّةً فِي السُّلَةِ } وشأتمر أن أفيضك شاجته فعملت ذلك بك فيقول أَنْتَ يَا رَبُّ فَقَالَ اللَّهُ غَزُّ وَجَلَّ فَعَلِكُ بَوَحَمْتِينَ وبوخمَن أَدْحَنُكَ الْجَنَّدُ أَدْجِلُوا عَبِّدِي الْجَنَّةِ أَنْغَيُّر الْعَبْدُ كُنْ يَا عَبْدِي فَيُدْجِلْهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ قَالَ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ إِنَّمَا الْأَكْنِياءُ مِزْحَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى يَا مُحَمَّدُ. هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْأَسُنَادِ " (معرزُب نَ م ص ٢٥٠) 

ك ألك وك آخفرت المنطقة جارك إلى تشريف لات اور فرائے تھے کہ اہمی معترت جرنکل علیہ السلام مجھے بٹلا کر مجھے یں کہ: اے محد ( ﷺ )متم ہے اس وات کی جس نے آپ کو ائق کے ساتھ مبھوٹ فرمایا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں میں ہے الک ایبا بندہ تما جس نے رہی سوسال تک بچ مندر کے ایک ا ہے بیاڑ ہے جس کا طول وعرض ٹوسو ڈرائ تھا، اور جس کے حاروں خرف جار حار ہزار فرئح کی مسافت تک مانی تھا، مانچ سوسال تک اللہ کی عماوت کی وہاں اللہ آقائی نے اس کے ہے ائک انگشت برابر منحا چشمہ جاری فریا ور تھار جس ہے وہ مالی ربلتا اور دامن بمازین انار کا نک در نسته اگا دیا تھا، جس سر ہر رات ایک اثاریگ جاتا، جو ای کی نفرا کا کام ویتا، جب شام بموتی تو اہ اپنی عمروت کی جگہ ہے اثر کر اسے توڑتا، اور کھا نیتا اورتماز کے لئے کمڑ ابہوجاتا۔

یں داخل کردو۔ تمر وہ کے گا: نمیں، بلکہ میرے اتمال کی یدولت! لیحنی میں نے جو مانچ سوسال تک رات دن عمادت کی تمی، اس کے بدلے میں مجھے جند ملی جائے، اللہ تعالی فرشتوں ہے فریاویں مے کہ میرے بندے کے اعمال اور میری تغتون کا حیاب نگاؤ، پس جب حیاب لگایا جائے گا تو یا نج سو سال کی عمادت مرف بیمائی کی نعمت کا بدر تابت ہوگی، جب کہ جسم اورجسم کی وومری تمام تعموں کا حساب اس کے ذمہ باقی ہوگاہ تو اللہ تعالی فرما کس کے کہ بیرے بندے کو جنم میں ڈال وو، چنانچے اے آگ کی طرف تھنج کر لے جایا جد ہا ہوگا کہ وو آواز دے گا: "اے اللہ اکتل این رست سے مجھے جنسے میں واعَل فَرِماد يَحِيُهُ أَسُ مِي النَّدَ تَعَالَىٰ فَرِمَاوِ مِن مِحْ مِيرِت بندے كو والیس لاؤ، جب اے واپس لایا جائے کا اور بارکاہ اللی جس لا کھڑ اکیا جائے گا تو اینٹہ تعالی فرماد س کے:

اے ہمرے بندے احسیس کی نے پیدا کیا؟ حالا کہ میں کے پیدا کیا؟ حالا کہ ثم یکی بھی ندھے؟ وہ کیے گایا اللہ آپ نے ان پیدا فرایا گھر فرمادی کے بیری رحمت سے ہوا، یا حیرے مطالب پر؟ وہ کیے کا محص حیری رحمت سے ، گھر فرمادیں گے: تنجے بائج موسال تک عبادت کی قوت و طالت اور تو ائج کس نے دی؟ کیا اے اللہ آپ کے گا اے اللہ آپ کے گا اے اللہ آپ کے بیر فرمادی سکے کہ دسط سمندر میں اس بہاڑ یہ آپ کو سس کے دسط سمندر میں اس بہاڑ یہ آپ کو سس کے دسط سمندر میں اس بہاڑ یہ آپ کو سس کے بھی شراع اور تھے۔ کس سے بھی ایس بہاڑ یہ آپ کو سس میں اور اور آپ کو سے بھی کس سے بھی اور اور کی دسط سمندر میں اس بہاڑ یہ آپ کو سس میں اور اور کی دسط سمندر میں اس بہاڑ یہ آپ کو سے بھی کس سے بھی کس اور اور کی دسے بھی کس سے بھی کس میں میں اور اور کی دیکھی کس سے بھی کس کے بھی میں دیا تھی کس کے بھی میں دیا ہو کہ کی دیا ہو کس کے بھی میں دیا ہو کہ کی دیا ہو کی دیا ہو کہ کی دیا ہو کی دیا ہو کہ کی دیا ہو کہ کی دیا ہو کی دیا ہو کہ کی دیا ہو کی دیا ہو کی دیا ہو کہ کی دیا ہو کی دیا ہو

نے جاری کیا؟ ہر رانت اٹار کون لگاتا تھا؟ آپ نے تجدے کی مانت میں روح قبض کرنے کی وما کی اور قبول کی گئی، یہ سب کچھ کس نے کہا؟ وہ کیے گا یا اللہ آپ ای افر قبول کی گئی، یہ سب فراویں کے (جس طرح آب سب کچھ میری رصت سے تھا، ای طرح آب مجی میں اپنی رحمت سے آپ کو جنت میں وائل کرتا ہول ۔ اور تھم ہوگا کہ میرے بندے کو میری وقعت سے جنت میں وائل کروہ کیرا اللہ تعالی فراہ میں کے اے میرے بندے الم میرے بندے الم میرے اللہ خواہ میں کے اے میرے بندے الم میرے بندے الم میرے اللہ کا اللہ میرے بندے الم میرے ایک میرے بندے الم میرے اللہ کا اللہ تعالی اسے بنت میں وائل میں اللہ تعالی اسے بنت میں وائل میں اللہ تعالی اسے بنت میں وائل جین کے اللہ بنت میں وائل ہے ہوئے ہیں۔ "

آمرے کا ایک طاب، پانٹی سوسرل کی میاوت کے فائش اینے میٹن بیاس کا تلیہ اس قدر شدید ہوگا کہ جان تھنے کو آ جائے گی، اور وہ پانٹی سوسال کی عمیادت دے کر ایک گاہل یائی ٹی سلے گار

منا نگذا اسے والین لا آمیں سے قرائد تعالیٰ قرما کیں تئے و ۔۔ آ ہے پانچ سوساں کی تیکیوں؟ اور وہ بھی صرف آیک ہائں پائی کے عوش؟ دنیا میں قرائے میرے کتے ہائی پائی ہے تھے؟ اور کیا کیا تعتیل تم نے استعال کی تھیں؟ ڈراراڈ تو این کا مہاہب؟ وہ عابد خاصائی ہو جائے گا، مقد تعالیٰ فرما کی گئے جامیری رحمت سے جنس میں جوجا۔

### جنت ومغفرت الله کے لفنل وکرم ہے:

قو بھائی ہات در حسل ہے ہے کہ جنت و مقفرت تو محض اللہ کے فقتل ور رہم و کرم سے ہے ، تاہ رہ ہے ہیں ایسے کوئی عمال تو ہیں شمیل کہ جن کو چیش کرتھیں، اباتہ ہم جنت ہیں جانے اور مشور حظیقے کی معیت حاصل کرنے سکے لئے کم از کم اتنا تر کر تھتے ہیں کہ گنا ہوں کو بھوت ہیں، ارسے اپنی شکل و شہاہت ور جشع تھتے مشور عظیقے جیس بنالیس، اللہ کہنٹہ ہماری اس تھوڑی ہی محنت، تبدیلی اور جیش قدمی سے اللہ تحال ایسے فقش و کرم کو زمادی طرف متوجہ فرماویں کے اور جیس النہ کافتہ جنت ہیں جشور میں جند تھیب بھیب ہوگی۔

جھنزے ابو ہربرہ رضی اللہ اقبالی عدر حضور الکری المنظیقے کے سی لی جیں دور محابہ کر مرضوات اللہ تعالی علیہم الجمعین عیں سے سب سے زیادہ الباد بیٹ کوئیل کرنے والے مطرعہ کو ہربرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیں، ان کے داماد عظے مصرعہ العبد وہن المسيب رحمہ اللہ ان كوسيد الرابعين كيا جاتا ہے، يعنى تابعين كے سردان تابعى اس كو كيتے بيں جس نے محابہ كو ديكھا دوا در مى تي اس كو كہتے بيں جس نے رسول اللہ عظامتہ كو ديكھا ہو۔

### قابل مبارك:

جنخضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

"طُوَّيَى لِيَسَلُّ زَائِقَ وَامْنَ بِيَّ وَمَنْ زَائِقَ وَامْنَ بِيُّ وَمَنْ زَاى مَنْ وَانِيَّ وَمَنْ زَائِي مَنْ زَاى مَنْ زَائِي شَلْ زَائِي." ﴿ (مِجْعَ مَرَاءً) مِنْ ﴿ صَلَّهُ ﴾

مبادک ہو اس مخص کو جس نے مجھے ویکھا ہور بھی پر اٹھان لا یا، اور مبادک ہو اس محص کو جس نے میرے ویکھنے وانوں کو ویکھا، اور مبادک ہوا س محض کو جس نے میرے ویکھنے والول کے ویکھنے والول کو ویکھا، یہ تھی زوستے '' غیر القرون'' کہما ہے میں۔

حضور اقدّس عَنْظِتْ كا زمان سحابِ كرام دِهوان القريميم الجعين كا زمان ور محابِ كرام دِهوان الدُهلِيم الجعين كو وكيت والسلا" كالعِين" كا زمانداور تابعين كو دركيت واسله" تَعْ تابعين" كا زمانده وتخضرت المنظِئْة النّه فرايد النّهُ يَفْضُو الدُحُذَفِ. " يُعِر جهوت مِثِيل عاسمٌ كا رستين ذمائے بهت مبادك زمانے بين ر

### ردضه اطهر ہے اوّان کی آواز:

بہرحال! معفرت الاہررہ دشنی اللہ تھا کی عند کے داراد ہیں، معفرت سعید اللہ المسیب - بیزید کے زمانے میں بیزید کی فوجوں کی دجہ سے تمین دن سیحہ نبوی ( منی صحبہ الف الف تحیہ وسلام ) میں جماعت نہیں ہوئکی تھی، دور مسید میں صرف ایک قردی ہے اور وہ سعید بن السبیب ہی تھے، باتی کوئی معجد جی نہیں آئ تھا، بیٹی کس کو آنے کی اجازت نہیں تھی، بزید کی فوج کے سپائی آئے، ان سے کہنے گئے: بذھے تو کہیے جیٹا ہے؟ وہ آئیں بائیں کرنے گئے، ایسا معلوم ہونا تھا کہ جیسے کوئی پاکل ہے، ووسرے نے کہا کہ: بار رہنے دواس کو، بیچارہ کوئی معندور آدمی ہے، یہ پردنہیں ہے کہ بیدتمام تا بعین کا سردار ہے۔

حفرت سعید دین تکسیب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب نماز کا دفت ہوتا تھا تو:

''فکفٹ افاہ تحافیت العشکاہ ہُ آسُفیغ آفاف بُغورُجُ جن قِبَل الْفَنْدِ حَتَّى اَجِنَ النَّاسُ. '' (این سدی، میں النہ) ترجہ جب نماز کا وقت قریب ہوتا، تو تھے آنخضرت عَلَیْ کَی قبرمہادک سے اذائن کی آواز شائی ویکائٹی، اور میں اس پرنماز پڑھتا تھا، تین ون دکھایا، نہ ہا، نہ باہر جائے کی ضرودت ڈٹس آئی، ایسے جیب آدی تھے، قبرا ترفدی شریف جس ہے: جشت کا بازار:

"عَنْ سَعِيْهِ بِنِ الْمُسَيِّبِ اللهُ لَقِي أَيَاهُوْ يُوَوَ فَقَالَ اللهُ لَقِي أَيَاهُوْ يُوَوَّ فَقَالَ اللهُ لَنَ يُجَمِّعُ بَنِينِي الْمُوْفِرِةِ وَقَالَ اللهُ أَنْ يُجَمِّعُ بَنِينِي وَنَهُ اللهُ أَنْ يُجَمِّعُ بَنِينِي وَنَهُ اللهُ أَنْ يُجَمِّعُ بَنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ اللهُ مَنْ أَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہرمرہ ہے طاقات کی تو حضرت ابو ہرمرہ رخی اللہ تعالی عند نے فرمایا: سعیدا دعا کرو: اللہ تعالی ہمیں جنت کے بازار میں بھی کردے، وہ کہنے گئے کہ، حضرت! جنت میں ہزار ہوگا؛ فرمایا: بان! جنت میں بازار ہوگا، جمعہ کے دی اللہ تعالی جائع مجد میں لوگوں کو جمع فرمالیس کے ۔''

### جنت میں جمعہ کا خطاب:

اب تم خود سوچود وہ کتنی ہوئی جامع سمجہ ہوگی، جس ہیں تمام الل ہنے ہیں ہو ہو کیں جس ہیں تمام الل ہنے ہیں ہو ہو کی حصر ایک اور خطیہ سوچ کا اور آب جائے ہیں کہ جمد سے دان خطیب خصر دیا گرتا ہے ، اور خطیہ سے پہنے ہماد سے پہلے ہمال تھوڈی کی تقریر ہی جو آب ہے ، جس اوھر ڈ نڈی کی خرف گیا تھا آئی کی سائی ہوگئے ہیں کہ جھے ہیں ہو تھی کہ تھی ہو جہا ک تقریر کتنی ہوگ ؟ کہنے سگے کہ جی ہندرہ صنت ! ... "اللا موٹ ولا فرہ اللا فرہ الله الله " اتنی دار سے تو شرق گیا وال افوال کی زیارت سے نئے اور صنت صرف ہندرہ و بیے گئے ، دار سے تو شرق گیا ، وان افوال کی زیارت سے نئے اور صنت صرف ہندرہ و بیے گئے ، ان کی بیری موالیس آفوال ای انتہار ہے لئل گیا کہ ہے جہارے ، مشغول اوگ ہیں ، ان کی جی بودی میر بانی ہے کہ یہ ان ساتھ ہیں آ ہو کیس قو فرنسکر ! چنت میں احد تھائی ان کی جی بودی میر بانی ہے کہ یہ ان سوت کی اور میں گیا ہوں کے ۔

# جنت کی روشی:

یباں میہ بات وہ و کھو کہ دن رات کا بہاں جو نظام ہے ، وہ وہ ہال خیل ہوگا ، وہال دن خیص ہوگا ، رات خیل ہوگی ، ایک خاص روشی ہوگی جو کیشہ ای رہ کر سے گ جیسے کہ مورج نگلتے ہے چھانچہ رہیم روشی ہوتی ہے ، ندون ہوتا ہے ، ندرات جو تی ہے ، جنت على ندون موكاء شدوات موكى اليكن ووشى موكى ..

بعض علا کے فرمایا ہے کہ: جنت جنتیوں کے افوار کی جیہ ہے روش ہوگی، جنتی استے ٹورانی ہوں کے کہ اس کے بعد کمی روشنی کی شرورت ٹیمیں ہوگی۔

تو جنت کے اندرون اور دات کا نظام تو ہوگائیں الیکن اللہ توالی نے کوئی نہ کوئی فظام بنایہ ہوگا، جس سے معلوم ہوگا کہ کس کام کو استے دان ہو گئے ہیں، استے دان رسیتے تیں -

بہرجان! جمعہ کے دن لیمن ساتوی دن انفدتو کی تمام افل بنت کو دعوت دیا کریں گے، یہاں تو ہمارے خطیب خطیہ دسیتے ہیں، وہ مجی اللہ تعالی کی خرف سے ویتے جیں، خطیب صاحب کا خطبہ یہاں اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اور جنت میں جس میدالنا کی میں بات کرد ہا جوں دور جس" جامع سمجد" کی جس بات کردہا میوں، اس میں براہ راست اللہ تعالی خطیہ دیا کریں ہے، میں تعالی شانہ خطیہ دیں ہے، ایک دواریت جیں آتا ہے ک

> "وَلَا يَنْفَى فِى ذَالِكَ الْمَنْجَلِسِ وَجُلَّ الْإِ خَاصَوَهُ اللَّهُ مُنْحَاصَوَهُ." (رَدَى جُهُ صَ:۵۸) ترجمہ: "اسمجلس کا کوئی آدی باقی ٹیس رہے کا گر اللہ تعالی اس سے آستے ساسنے کا مرقر اکمیں گئے۔"

مینی ایک ایک آری سے ساتھ اللہ تعانی گفتگوفر ، کیں گے، اب کروڑ ہا کروڑ آ دی جمع ہوں سے کیکن ''لاہنشغلۂ شائن عن ھائن ۔'' اللہ تعالیٰ کو ایک شان ووسری شان سے مشغول جمیں کرتی، جیسے کہ یہاں بھی اس سے بندے قریبت جیں محرکوئی اس کو مشغول نمیں کرسکتا۔ جی تو مجھی بھی سوچتا ہوں کہ وہاں جمیں کون یو جھے گا؟ لیکن پھر خیال آتا ہے ٹین! اگر اند تعالیٰ جمیں اس واقت ٹیمیں بھولے جب کہ ہم اپنی مال کے بیٹ میں بھے تو اس وقت بھی ٹین بھولیں کے جب ہم مال کے بیٹ میں جیسے جا کیں گے وائیک وں وہ تی جس نے ہمیں جنا اور ٹیک ماں وو ہے جس نے آمیں پئی ہم ٹوٹن میں ٹیر (مرنے کے بھر)۔

آئیف روایت ش سے کہ انقد تعالٰ اندجری راے میں جب کہ تعالٰ سکون موتا ہے اور کوئی سمت کیس ہوتی کوئی آ واز نہیں آئی واس وقت بھی مقد تعالی میموری ا یعنی جھوٹی می دوفق کے چلنے کی آ واز سنتے ہیں۔

الیک بزرگ سے کہا کہ اور انڈ آپ ان چیزوں کو کیے جانے میں؟ فرویو اس چھڑکو تو زور چھڑ تو ڈا کیو اس کے اندرا کیا ۔ در چھر نکان اس کو تو تا کیا، ایک اور پھر نگان اس کو تو ڈیا والیک اور چھر نگار اور ان قمام چھڑوں کے درمیان سے ایک کیز اندا جس کے مندیش میز بیا تھا، اللہ تو لُن کس کو بھی ٹیس جو لیتے۔

ق التي تعالى الناد تنام الل بعنت المتداور برائيك المتدفظات فراء أبي كرا الاستفطات أتى يوراگر الله الله فيجوزة الدول، يهد فيوسد يهت الله الله الله الله الكفر من "ويطول وائمة فواطوا الله في لها الحدوث الكفر من الكفراهة فونحدوا ما الشنيشة فيأني شوقاء - فيتحمل إليه ها الشنفية النهال نباغ فيها والايشفوري - اللح "

نینی بھرانشانی ارشاہ فرما کمیں شے کہ اہم مہمان آئے ہو، مہمان کا ایق ہوتا ہے کہ اس کا آلمام کیا جائے واس کی وفوت کی جائے واسے مہم نے تعبارے لئے یہ آیک بازار دفاع ہے ، (وابل کیک بازار گا دو اوگا) اس میں جو چزخمیس کینیہ آئی ہے ہے ہوا

(زيزي ځ۳ م. ۸۵)

اس کے بیے مارے ذمہ بین ہم نے بیے اوا کروئے آگویا اللہ تعالیٰ عن کی طرف سے وہ اوکا ، بیے اس کے کیا ہو گئے ؟ بین آتا ہے کہ:

> "فَتُوصَّعُ لَهُمْ مَنَايِوَ مِنْ نُورٍ وَمَنَايِرَ مِنْ لُولُوْ وَمَنَايِرَ مِنْ يَافُوتِ وَمَنَايِرَ مِنْ وَيُرْجَدِ وَمَنَايِرَ مِنْ فَعَبٍ وَمَنَايِرَ مِنْ فِطْهِ وَيَخْلِسُ أَفْنَاهُمُ وَمَا فِيْهِمْ مِنْ دَئَى عَلَى كَذَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ مَايْرُونَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُورُاسِيَّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِشًا...الج."

(7 ټول ځاه کريام)

### اہل جنت کا اعزاز:

اس میدان میں جب لوگ کی جوں ہے، پکھ لوگ یا توت کے ممرون پر موں ہے، پکھ لوگ یا توت کے ممرون پر موں ہے ، پکھ ایسے اور پکھ ایسے ، ورجہ بدوجہ موں کے بہاں بک کہ بعض لوگ کمتوری کے نیوں پر بیٹے ہوں کے ، اور پکھ بیٹے بیشے ہوں کے ، اور پکھ بیٹے بیشے ہوں کے ، اور پکھیا تیس بیشے ہوں گے ، ورآ گھیا تیس بیشے ہوں گے ، ورآ گھیا تیس میں کے کہ مسب سے او نیچ بیٹے ہیں ، آگے ہوگا ، جو وہ بیٹے بیشے ہوں کے ، وہ بیسمیس کے کہ ہم سب سے او نیچ بیٹے ہیں ، آگے افراد ا

"رَفِي ذَالِكُ السُّوْقِ يَلْقَىٰ أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْطُهُمُ بَعْطَا قَالَ لَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُوالْمُنْوِلَةِ الْمُوْقِيْعَةِ فَيَلْقَىٰ مَنْ هُوْ دَوْنَةَ وَمَا فِيْهِمْ دَنَى فَيْرُوعَهُ مَايْرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ اللّبَاسِ فَهَا يَنْقَصَى آخِرُ حَدِيْتِهِ حَتَّى يَتَغَبَّلُ عَلَيْهِ مَا هُوْ أَحْسَنُ مَنْهُ."
(ترتر) نَا ٢ صَدِيدٍ

آبک جنتی دوسرے جنتی ہے لے گا، وہاں بھی ملاقہ تیں ہوں گی، سارے جنتی ائع ہوں ہے، بیسے الل محلّہ من ہوجا کیں تو ایک دوسرے سے مزاج پری کرتے ہیں، الل جنت من موں کے تو ایک اولیے درجے کا جنتی ہوگا اور ایک بینچے درجے کا جنتی ہوگاء اب طاہر ہے کہ دونوں کے درمیان فرق تو ہوگا ای اوان کے کہاں میں جس قرق ہوگا اور دوسری چیزوں میں بھی فرت ہوگا، اس بنچے در ہے والے جنتی کے دل میں خیال آ جائے گا کد بیرے کیڑے محملیٰ جی، ان کے کیڑے بر میا جی، اس خیال کا آ: موگا ک نکا یک اس کوال محسوس مولا کر میرے کیزے اس سے زیادہ چتی ہیں ،اس کی وید یہ ہے کہ جنت میں کی کوغم ٹیل ہوگاہ کی کارشک ٹیل ہوگاء کی کوکھی پر حسد ٹیل ہوگا اور کوئی کسی کو و یکی کر بطے گانتیں کداس کے پاس فلت ہے، میرے پاس کیول نیس ہے، پیفتی اس بازار میں جا کمیں مے ادر جو چیز ان کو پیندا کئے گی اس کی طرف اشار و قرہ دیں گے، فرشتے ان کو وہاں پہنچادیں ہے، ان کے مکان ہر رہیجادیں گے، اور وہ مکان ان کے ایسے نیس موں کے جیسے تم نے مجھے ہوں کے بلکہ ایک مکان وہم ہے مکان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

جنت کے درجات:

منتفوة ميں ہے۔

"عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ نَعَالَىٰ عَنَهُ أَنَّ الرَّبِيْعُ بِنَتُ الْبَرْاءِ وَهِنَيْ أُمُّ خَارِفَةً بَنِ سُرَاقَةً أَنْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: يَهُ وَسُوْلَ اللّهِ، آلَّا فَسَدَّتُنِيْ عَنْ خَارِفَةً وَكَانَ فَعِلْ يَوْمُ بَدُرٍ أَصَابَةً شَهْمٌ غَرْبٌ فَانَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبْرُتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ وَالْبَكَ الجَنَهَاتُ عَلَيْهِ فِي الْبِكَاءِ. فقال به أمَّ حارثة اللها جِنَانَ فِي اللَّمَّةَ وَاِنْ الْمُكَ أَصَاتَ الْهَوْدُوْسَ الْاَعْلَى " ﴿ الْقَرْمِ مِن ٣٠٠)

ترجمدا ما "رنج بعد حارث بنا المركة بعد الركم بو حارث من خراف كل من المراف كل المرا

وومرکي هوريث کاري نېد.

"فإن في الجنة دئة درجة ما مين كال درجيش كما مين كال درجيش كما سن السيمان والكراض والمفردوس الحقي المجلة والرسطها وفؤق ذالك عراش الرخص (المدن في الرحال الله في المحكوة المجردوس الحجال الحجال المحكوة المحكوة

سائبان اللہ کا عرش ہے۔ جب تم اللہ سے جنسے مانکو تو جنسے اخردوس مانکا کروہ اللہ تعالی ہمیں بھی تصیب قرمائے۔'' ای طرح تر زی شریف میں ہے:

'' لَكُمْ تَنْصُرِفُ اللَّى مُعَاذِلِنَا فَعَلَقَانَا أَزُوَا جَعَادُ فَيَقَلَلَ مُعَاذِلِنَا فَعَلَقُانَا أَزُوَا جَعَادُ فَيَقَلَلَ مُعَاذِلُهُ فَعَلَمُ مُعَاذِلُهُ اللَّهُ مِنْ الْجَعَالِ أَفْضَلَ مِنْ الْجَعَالِ أَفْضَلَ مِنْ الْجَعَادُ اللَّهُ مِنْ الْجَعَادُ اللَّهُ مَنْ الْجَعَلُمُ اللَّهُ مَنْ الْجَعَادُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُل

ببرے غفلت ہے تیری ہتی ٹیں دکھے جنت اس قدر سنی نہیں

ہم نے تو یوں تبجہ ہے کہ ریباں بھی اپنی من وٹی کرتے رہیں گے، آگے اندرے کئے جنسے ٹی وڈ کی ہے، نہ جوائی! اریبا تیس!!، محنت کر فی ہوگی، محنت ریباں کیس کرو میکو ٹیکر اللہ تو کی وہاں محنت کروا کی گے!

ونیامحنت کی جگہ ہے:

یوں آتا ہے کہ: جس نے ونیا بی محت کی، اللہ کے سارین توباتاہ کی،

اگرہم نے اس زندگی میں صنت نہ کی القد تعالی سے سامنے تو بدنہ کی اور اپنی خاطیوں کو نہ چھوڑا تو چرقبر میں معاملہ ہے ہوگا، وہاں تو تمہار سے ساتھو کوئی قیمیں ہوگا، میمال تو تمہارے جا۔ یار میں، اور اوسری چیزیں جیں، وہاں تو کوئی قیمیں ہوگا، اسکیلے ہوں گے۔اکبرانہ آیادی کہتے ہیں ک

> میں کیا جو ترب یہ میلے رہیں گے! تبد خاک ہم تو اکلے رہیں گے

ہے شک قبر کے اور جادرین چر ھالوں بہت سادے ہے دقوف میں جو پکی قبر بناتے میں، صافقت کی بھی عد ہوگئی، جا کے دیکھو قبرستان میں کی قبریں بنی ہوئی میں ، بہت سے اور گئید بناویسے ہیں، کیا حماقت ہے!

مسلمانوں نے رسول اللہ علی کے ارشاد پر اور کینے پر قمل کرنا ہی چھوڑ ویا، جو کچھ میرسے بی عمل آیا جس نے کرنیا، جو تہذرے بی عمل آیا تم نے کرلیا، اللہ یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں اپنے اندال کی اصلاح ندگی، توبہ ندگی، تو پھر مرنے کے بعد قبر میں معاملہ ملے ہوگا، اور آگر پھر بھی کسر پوری نہ ہوئی تو سیدان حشر عیں صاب برابر ہوگا، آگر پھر بھی کسر پوری نہ ہوئی تو پھر جہنم عیں خوط دیا جائے گائے 'نعو ذ بالائل، (منعفر الائل)' افٹہ تعالی معانے رکھیں۔

جنت میں تو پاک کرے لوگوں کو لے کر جائیں گے، تو سب سے پہلے مررورت اس بات کی ہے کہ ہم باک معاف ہوجا کی، علام موجود ہیں، سنلے سمائل بنانے والسلے موجود ہیں، سنلے سمائل بنانے والسلے موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں لیمن کم نے اپنی مرخی کرنی شروع کی کردی ہے، لوچ کرکے چلنا شروع ال نہیں کیا، ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا کوئی فارم کرنا ہوتا ہے یا کوئی فارم ایکرنا ہوتا ہے تا کوئی فارم ایکرنا ہوتا ہے تا کوئی فارم ایکرنا ہوتا ہے تا کہ ہمیں بنا دو کر المرح بحرتا ہے؟ یہ آیک معولی چیز ہے، محراس کو بھی جائے والے ہے کہ چیج ہیں اور بع چی کرکے کرتے ہیں۔

لیکن دین کا کام اور رسول اللہ عظیقہ کے احکام پر حمل کرنے کیلے کی ہے۔

پوچھے کی مفرورے جمیں میروش نے کر لیا وہ فیک ہے، جرآب نے کرلیا وہ فیک ہے۔

اور اگر جمیں کی نے کہد دیا کہ فیس بھی ایسا جمیں! تو ہم اس سے لڑ پڑیں
کے جمل اور ایر جمیں کی بناہے! یہ امارے پاس جواب ہوتا ہے۔ کوئی بات تمیں تو

مولو ہوں کو جو بھی کہنا جا ہو کہ لور تمہارے ہی جس جو بھی آتا ہے کہدلو لیکن آیک والت
آنے والا ہے، امارے جاتے کا والت آئے والا ہے اور ہم بیاں زنرہ فیس وہی ویال تھیں۔

اور وہ وقت قبر کا وقت ہوگا، وہاں ہمیں کوئی ہو چھے والا تیس ہوگا، کوئی فریاد کو فیانے والا

#### عذاب قبر كا ايك واقعه:

جس نے پرانے زمانے میں ایک کانی تکھنی شروع کی تھی، اس میں جو واقعات جیب وغریب ہوتے تھے اس کو تکھولیے کرتا تھا، بعد میں یہ چیزیں جیموز زیں۔ ایک واقعاس کا بچھے مادے کہ

" کی بھی ان کی بھی کا انتظال ہوگی اسے مگھر اسے مگھر اس کی بھی کا انتظال ہوگی و اس کو فرق کیا جیسا کہ عام طریقت ہے اور قبر جی انتظال ہوگی و اس کو خیال کیس سے ہؤہ کر عمیاء اس کو خیال کیس روعمیاء میں ویکھا کہ بھی روعمیاء مقبر کی دیارہ نہ کھولو اس ساتے کہ میست یہ جو بھی گڑ دیا ہے اس کو دیکھا جم برواشت کیس کر سکتے و است یہ جو بھی گڑ دیا ہے اس کو دیکھا جم برواشت کیس کر سکتے و

''قرال فوتی نے قبر کھودی اور پنا مؤا افعالیا، اس نے دیکھا کراس کی بمین کے سرکے بال اس کے باؤل کے ساتھ بالدھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹی جولی ہے، ابھی تو وٹن کیا، اس خالوان کے سرکے بال پاؤل کے انگوشوں سے بالدھے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر بہت ترس آیا، اس نے چاتو کے کرکے بال کات دے اور میت وہزام سے چیچے کرگئی، ساتھ می اس سے باقاعدہ یہ آواز آئی کہ نمالم تونے ابھی تک میرا چیچا نہیں

ہمیں کیا معلوم ہے کہ کیا : دریا ہے قبرستان میں لا قبروں میں، بیبال میش و

معترت از ارہے ہیں، میت کوؤن کردیا ہمیں کوئی خیاب ہی ٹیس مزرت ۔

قو ہوں کہتے ہیں کہ قبر کے اندرمیت کو عذاب ویا جاتا ہے ، اور اتنا عذاب دیا جاتا ہے ، اتنا عذاب دیا جاتا ہے کہ میت اقبار کھیں ، رتی ہے کہ مشرق و مقرب کن تنام چیزیں اس کی آواز منتی ہیں ، الکا اللّفظئیں '' صرف انسان اور بھوں کے سوآ۔

ا آسان اور جمی ٹیٹس سنتے ہی کیا کہ ان کے لئے اللہ توابی نے جائم ٹیپ رکھا: ایپ المارے سامنے مروے چاہد اورے چیں ویپ ای جم کہتے جی ٹیک ٹیک ٹیاک جس۔

#### عذاب قبر کی مثال:

ا مع فرائل رحمہ اللہ تعالیٰ فرد تے جی کہ اعذاب قبر کی مثال الیاں ہے کہ کوئی آوئی تبیاد ہے ساتھ سویا ہوا ہو، دوٹواں مجائی ایک طار پائی ہے لیتے ہوئے اور سوئے ہوئے جی الیہ جنت کی میر کروڈ ہے اور آئیک دوڑ نے کی میر کروڈ ہے، اس کے مناظر اور جی الی سے مناظر اور جی ادام غزائی رصداللہ تعالیٰ فرنا نے جی کہ بالکل اس طرح مجھو کہ میت یا ہو طالات کر سے جی جسی معنوم کی کہ دو کیا طالات جی کا جیسا جی صرف من دلینہ ہوا تظریحہ ہے کہ قبر جی اور شاویا ہو۔ جیسا جی سے کہا کہ جلس ویو فرف اور کی گئید ہی بادو ہے جیں۔

ہ درے ہاں ایک نوجوان فوت ہوا۔ اس کے باپ نے اس پر تیے ہا اور دیمیا: جمائی آباہ کے کے کو کیا کر یں گئے ہات تو الدرکی ہے! تیم کے تدرکیا جورہا ہے! اس کے لئے ہم نے کوئی انتظام ٹیس کیا، ہو بینے کتھ ہیں ان کے لئے کوئی انتظام ٹیس کیا مہرحان ایک عرض کرمہا تھا کہ جنت میں ایک میدان ہے، جس بی اعتداد ٹرا کی گئے۔ اور ان جنت کو جد کے دن بھی کیا کریں ہے ، اور اس میں خود غید ارشاد ٹرا کی گئے۔ اور ان کوال ولایا تھا کف دیں ہے، ہرائیک جنتی جو جو چیز جائے گا، جنتیوں کے پاس تو واپسے مجمع کی ٹیس ہوئی مگر ۵۰ جو جائے گا دو اس کو دے دیا جائے گا، یہ جنتیوں کا ٹو یا بھیہ موگا۔

#### عورتوں کی اللہ ہے ملاقات:

یوں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مودوں کو ہی جنت میں دعوت دی جائے گی ہیکن وہ میرین میں دی جائے گی مردوں کو ہر جند کے دن اللہ تعاق کی زیارت نصیب ہوا کر ہے گی، اور اللہ تعالی کی زیارت کے لئے ایک میدان میں جمع ہوا کریں ہے، ور فواتین کو عید الفحر، بقر حید، وہ حیووں کے موقع پر جن کیا جائے گا، اس میں این کو اللہ تعالیٰ کی زیارت المیسب جوا کرے گی، اللہ تعالیٰ جمیں اہل جنت کی تعموی سے توازی اور ہماری تمام خطائی الموشوں کو معافی قربادیں۔

میرے بھائی؛ وہ وقت آئے والا ہے، ہے سارے اوقات تم پر گزرئے والد ہے، ہے سارے اوقات تم پر گزرئے والے بین مرئے کے بعد الحقے کے، یعنی میدان محشر کے حالات ہم پر گزرئے والے بین رنفسا تعلی کا مام ہوگا، وہ حالات ہم پر گزرئے والے بین رنفسا تعلی کا مام ہوگا، وہ حالات ہم پر گزرئے والے کی کوئیس بوظامے کا کوئی کی گیا ہے ہوں ہے کا اپنے حالات ہم پر گزرئے والے بین، یکھالفد کے رندے ایسے ہوں سے ہوں میں ہوئی کوئیس حساب کا دیا ہے۔ ہوں کے بین کوئیس میں کا دیا ہے۔

الیک وفعہ معنور عُلِی کے فرایا کہ کہتم اللہ کے بندے ایسے ہوئے جو ہنجے حساب و کمانب کے جنت علی جا کیں ہے، رسول اللہ عُلِی کے جب یہ جانے فرما اُن تَر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کیا، یا رسول اللہ ( عَلِی کُ ) آپ کچھ اللہ تعالیٰ سعہ ور ما نگلہ ہے اور براوٹو جنت علی جنجر سماب و کمانب کے جاکمیں ہے، آپ کہی اور ما تک لیلنے: فرمایہ ہرایک آدمی کے ساتھ میں بڑار ور سنا تھ اب حساب و کماپ لگاؤ میں ہزار کو میں ہزار سے شرب دویا ' کہا کہ: یا رمول اغدا آپ بھواور یا تک لیلے : فرمایا: اور بھی ما تک ایا تھا: وہ یہ ما لکا تھا کہ اللہ تعالیٰ سن بھوسے وعدہ فرمایا ہے کہ: '' وُلُسُونُ الله اَلِفُطَلِیکُ وَلِیکُ فَنُونُونِی، '' مُعَمَّریب تیرا رب تَنْ کو اتّا ویکا کراؤ راضی '' وَلُسُونُ الله اَلِفُطِلِیکُ وَلِیکُ فَنُونُونِی، '' مُعَمِّریب تیرا رب تَنْ کو اتّا ویکا کراؤ راضی

ور بھی سے تھم کھال ہے کہ بیرہ اسمی اگر آئیا۔ جی دوزش بھی ہوگا تو میں داختی گئیں ہول تی جب تک کہ بیرے تی م امتع ن کو دوزش سے ذکان کر جنت میں داخل گئیں کردیا جاتا، میں گئی رہنی جول گا، گر بیر ایمانی اورو اس وقت ہوگا جب کہ رمول اللہ عَرَضَاتُ کی شفا عند ہوگی ، ہم نے رمول اللہ عَرَاضُ کی سنوں کا نداق ، ڈریا تو دو ہماری شفاعت کیسے اور کیوکر کریں ہے؟

اس کے بیس ہیجہ کہتا ہوں۔ سینے ہر بیان بیس کہتا ہوں کہ رموں اللہ میٹی کی شکل عالم اور ہم سے جو کوٹا میال ہوتی ہیں واس کی اللہ تعالیٰ سے مو فی ما گھواور اس بات کی اللہ سے وعا کرد کہ یا اللہ آئیس قیامت کے وان رمونی اللہ میٹی کے است میں شاقی فرما اور ہم سے جو کوٹا میاں، الفرشیں ہوئی ہیں جمیس معاف فرا۔ وصلی رفتی الفائی بھتی میریا وسوڈوانا رعسو وزار واضحار اراضات

حضور علی کی معیت حاصل کرنے کے کے کئے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ گناہوں کو بھوڑ ویں،
ارے اپی شکل وشاہت اور وضع قطع حضور سلاقتی جیس
بنائیس، انت کشد جاری اس تھوڑی ی محنت، تبدیلی اور
بیش قدی سے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم کو جاری
طرف متوجہ فرماویں شے اور ہمیں انتا کاللہ جنت میں
حضور شاہ کی معیت نصیب ہوگ ۔

# زنده اورفوت شده

بزرگوں کے حقوق

حضرت آوم علیہ السلام ہمارے جدامجد ہیں، مب سے بڑے ہمارے ہزرگ ہیں، کیا ہم نے ان کے لئے بھی ایسال واب کیا؟ ہم نے بھی ان کے سے رفع درجات کے لئے وہا کی؟ بھی ہم نے ان کے لئے ذخیرہ آخرت بھجا؟ آخران کے بھی ہم پر حقوق ہیں، ہمارے والدین جن سے ہم پیدا ہوئے، ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔

#### امع (الله) (ارحق (الرحم) (تحسر الله ومهل) حتى عبناه (الذي الصفة).

جارے مطرحہ ذائع صاحب نے (ؤیکڑ عبدالرزال اسکتر) بہت اچمی باتنی آپ کو بتال ہیں۔ رمضان مبارک کا مہیندا مراسبند اور کم وثیش ہر سال آپ اس وضوع پر باتنی شفتے رہے ہیں واب علاکے باس کوئی کی بات کہنے کی لیس وصرف یاد د بانی کی ضرورت ہے۔

مشّلة شريف ش ايك مشمّل باب باهرها كيا ہے "باب نشويْه العشواج" مِمن كاسطلب يو ہے كراسية دولات كو ياك دكھنار

تر قیب و تربیب میں ویک حدیث ہے کہ آخضرت میکنانا کے زیادہ میں وہ مورتوں نے روز و رکھا دروز و میں اس شدت سے مجوک کئی کہ یا قابل برد شت میں گئ وہ بلاکت کے قریب مین کمین و محابہ کراخ نے کئی کریم میکنانا کی خدمت میں ان کا معامد ویش کیا تو آپ میکنانا نے ان دونوں کے پاس ایک بیالہ میجوا اور فرایا کہ واس میں شے کریں، چانچے مدیث میں ہے:

"فَقَالَ إِلاَحْدَاهُمَا "قِيْسَ" فَقَاءَتَ قَيْحًا وَدَمَّا وَصَدِيْدًا وَلَحُمَّا حَتَّى مَلَاثُ بَضْتَ الْقَلْحِ ثُمَّ قَالَ لِلْأَخْرَى ...... ثُمَّ قَالَ إِنْ هَاتَنِي ضَامَتًا عَمَّا أَحَلُّ اللَّهُ لَهْمَا وَأَفْطَرَتُا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا جَلَسَتُ إِحَدَاهُمَا إِلَى الْأَخْرَى فَجَعَكَ تَأْكُلانِ مِنْ لَمُوْمِ النَّاسِ."

(الزخيب والترزيب ع:٣ من:٣٠٨)

حضور منظائیے نے ان دونوں کو تنے کرنے کا تھم فرمایا، دونوں نے تنے کی، تو اس جس بیپ، گوشت کے گلڑے اور تازہ کھایا ہوا خون وغیرہ نگا، لوگوں کو جیرت جوئی، تو حضور منظافی نے ارشاد فرمایا کہ: انہوں سفاحی تعالیٰ شاند کی حلال روزی سے روزہ رکھا اور حرام جیزوں کو کھایا کہ دونوں فورش لوگوں کی فیبرے کرتی رہیں۔

کی سلمان کی فیبت کرتا ایبا ہی ہے بیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ قرآن کرتم میں بھی بدھنمون بیان فرمایا گیا ہے۔

ما ٹھا کافٹد آپ کے ملک ہیں تو اب وان بہت چھوٹے ہوگئے اور دات بہت بوئی ہوگئ، وان است چھوٹے کہ گئے ہم گلا گو ہیں سٹھ تو آٹھ بھیر ہاست پر موری مکانہ اور جا ریجنے والے نئے کے مغرب ہوگئے۔ اب جا ریجے سے ساد کرمن تو ہے تک مات عی مات ہے، اور وان مجھونا سا دلیکن اس ہیں ہمی بھارے بہت سے بھائی ایسے موقعے ہیں جو دور وجھیں رکھتے۔

#### روزه کی حفاظت:

ہارے حطرت تحلیم الاست مولانا اخرف می خانوی رحمہ اللہ تحالی ارشاد غربات ہے کہ:'' مردون کا نسبت مورتیں ردو و زیادہ رکھتی ہیں۔''

کی گھر میں آپ کم ویکھیں کے کہ حورتی روزہ رکھنے والی نہ ہوں، مروق کوٹائی کر لینے ہیں، سستی کرنینے ہیں، لیکن عورتی فیس کرتی ۔ اور جن مردوں کو اللہ سجانہ واقد تی نے فوق نعیب فرایا ہے، وہ بھی اس بیس کوٹائی نیس کرتے ۔ گرمیوں کے موسم میں آپ کے یہاں بائیس گفتہ کا بھی دوڑہ رہا الیکن آپ میں ہے جو روزہ رکھنے والے تھے، انہوں نے ان رئوں بیل کھی روزہ رکھا۔ ایک بات قویہ ہے کہ جب آپ نے دوزہ رکھ بیا، چراس کی جھائنے کریں ۔ دوزہ رکھنا تو آسان ہے نیکن کھش اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس روزے کی جھائنے بھی کی جائے۔ جی کہ اور چرون ساحب (ڈاکٹر اسکندر صاحب ) ایک واقعہ شاوے ہے کہ:

> ''نیک بزرگ دومری جگر گے، یوجھا کہ دو صاحب کبال ہیں؟ گھر دالول نے کہانیس ہیں۔ انہوں نے کہا: کبار کے ہیں؟ گھر دانول نے کہ ہمیں معیم قبیں۔ دائیں آ گے اور دائیں آگ بے تحاثا روئے کہ مجھے اس بات کے کہنے کی طرورت کیا تھی؟ یہ ہیں نے تقو بات کی ہے، فضول ہات کی ہے، قیامت کے دن اس کا بھی صاب ہوگا۔''

جب آپ نے روز و رکھانے تو حتی الوح جہاں تک مکن ہوآپ کی زبان ہے

کوئی نخواور کوئی فضول کلیڈئیس ٹکلنا بھاہتے، وصفیاں البیارک بیس روز و تو آپ رکھی گے بن اساتھ کے ساتھ اس روز وکی پرورٹن کرنے کی ضرورے ہے، اور وہ ہوگی اللہ تعالی کے ذکر ہے۔

#### حامع نصيحت:

ا لیک شخص معفود عظیظی کی مدمت میں عاضر دواء کہنے لگا: یا رمول اللہ (منطق ) مجھے کوئی تعیمت فرمائے کیکن بات کمی تدہور یا مدا ہوگئے ہوں بات یاد تمین رقتی ہ

آ تفضرت المنطح في أيك على لفظ ارشاد فربايا "لا يؤول بسالتك وطلا جن فالحر الله " (الرفيب والربيب رجم ص ٣٩٠) بيش تيرى زبان القدے والر سنة ترقق جاسينے ما جلنج سارد بكته اس من آليا۔

آ تخضرت عَجَيْثُ کی آیک ہات پرعمل کرلیں ، "ایا یَوَالْ لِسانک وُطَلِدُ جِنْ وَخُو طَلَّهِ،" بِیشِر تیری : بان الشریک وکر سے ترویق بیاست ۔

مجیمی باکناہ فضوق باتیں کرناہ انو بات ہے، بولید آپ کا گزر کیا، جو بات آپ کا گزر رہا ہے اس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ معمور کریں۔

انسانی اعضا کر بان کی بارگاه میں:

میہ زبان انسان کو انٹہ تعالٰ نے ایک چیز مطاعفر مان ہے کہ یہ ججیب وغریب مخلوق ہے!

ایک صدیت شرافید کس آتا ہے کہ:

"عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخَذَرِيُّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

إذ أضبح المُنَّ آذَهُ قالَ الاعْطَاءُ كُنُهَا لَكُفُرُ الْلَمَانُ فَقُوْلُ إِنْنَ الله لِلنَّا قالَا نُحَلِّ مَكُ قَالَ السَفْمَاتُ السَّفَمَانُ وَإِنْ أَغْرُجُتُ أَغُوْجُنا \*\*

یہ زبان خمول بات کرتے فروقو اچپ جاتی ہے واقول کے درمیان ، در اوستے پائٹے ٹین سر پر اُولی خالہ بات کی ، کی او باد بھا کہا ، کوئی ایس بات کی جو د کئے گیاتھی ، اب زبان تو میسپ نئی ٹیکن اوستے پائٹ ٹین درمنزے عصد اسکورتم خود سوچوا کر جب میمان جوتے کھلوائی ہے تو اللہ تعالی کی درائنگی والے اعمال کرکے میمرآ خرات میں بھی جوتے پائی کے یا تعرام اس کے اند تعالی نوبان کے جاتے کھلو نے سے بھیے کی تو تین خطائر ہے ۔

# بچوں کی تربیت

آپ ہاشاکند روز ہے رکھیں کے البینا اٹن ومیال کو بھی روز ہے رکھوا کیں ، اپنے متعمقین کو بھی ، اور اب تو جھوٹے جھوٹے کے بھی روز ہے رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے: الفروا اوَ الافتحم بِالصّلوة وَهُمَ اَبْنَاءَ سَبَعَ سِبَيْنَ. وَاحْسِ يَوُهُ هُمُ اَبْنَاءَ سَبَعَ سِبَيْنَ. وَاحْسِ يَوُهُ هُمُ عَلَيْهَا وَهُمُ اَنْنَاءُ سَبَعَ بِعِينَ بِحِلَ الْحَادَى الْحَمْمِ كُرُو يَجُدُ وَهُ اللّهَ اللّهُ عَسْرِ الْحَرَاكُو اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ

میرا بون آبا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ٹیم کی تھوزی ان پر محنت کر لیتے ،
اور خاص طور پر یہ
اللہ تعالی اور ان کے رمول ( عظیمی ) کا حکم مجھ کر محنت کر لیتے ، اور خاص طور پر یہ
رمض ن مبارک کا مہینہ یہ جو پاک اوقات ہیں ، جس میں ایک خاص ما حق موہ ہوہ تا
آپ جانے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینہ ہیں سلم اور غیر سلم کا فرق معنوم ہوہ تا
ہے ، مسلمان کے گھر بیش حری اور افغاری کے وقت کھا نا کھایاجا تا ہے ، اور وہ سرے
مسلمان کے گھر بیش حری اور افغاری کے وقت کھا نا کھایاجا تا ہے ، اور وہ سرے
مسلمان ہے ، بچوں کو روز ہے ، کچوٹ نیچوں کی فیر دوسری بات ہے ، بچوں کو دووہ ہواتا ہے ، بچوں کو روز ہوتا اس کو
بیا تا بڑتا ہے ، بچوں کو روز ہے ، کھوا تا نشر وری نیس فیصوساً جب بچو کم اور دو تو آو اس کو
جا جا تا ہے کہ بیٹ اروز ہ تا رکھو الیکن اگر بچے ہیں صلاحیت ہو، امت ہوتا وروز ہ رکھوانا
میا ہے ۔ فیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم این مبارک اوقات ہی ایش تعالی کی رصت کے
ہے ۔ فیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم این مبارک اوقات ہی ایش تعالی کی رصت کے
ہے ۔ فیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم این مبارک اوقات ہی ایش تعالی کی رصت کے
ہے ۔ فیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم این مبارک اوقات ہی ایشہ تعالی کی رصت کے
ہے ۔ فیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم این مبارک اوقات ہی ایشہ تعالی کی رصت کے
ہے ایس میت بیت ہو ہوں کے ہم کیس دارے کے بی دائے ان و مبال کے لئے

بھی وادر حارے جو یز دگ فوت ہو بچکے جیں ان کے لیے بھی ایسال ٹواپ کریں۔ مائی ایصال ٹواپ:

مولانا مفتی محد شفق ساحب (جن کی سعارف الترآن بیال مجی ہوگی) الن کے والد ماجد مولانا مفتی محد شفق ساحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے آخری وقت میں فرہایا تھ، اور معفرت سفتی صاحب نے اس کو تقل کیا ہے کہ فرہائے ہے۔ مقدرت سفتی صاحب نے اس کو تقل کیا ہے کہ فرہائے ہے۔ مقد المبد ہے تم ایتمام کرو ہے۔ فرآن مجد بڑھ کر ایسال تواب تو کر لیے ہو، اس کی تو تھے المبد ہے تم ایتمام کرو ہے۔ لیکن مجموعہ دقہ و فیرایت کے ساتھ بھی اسپے بزرگول کا تعاون کرنا چاہئے ۔ " جورا سال کرنا ہے ہے جس میں میا والدین کے لئے جو فورت ہو بھے جس میا واحد میں کہا ہے۔ اس کی کیا ؟ اورا فور فرما کی ۔

## حضرت آوم کی شکایت:

بیں نے ایک صدیت میں پڑھا ہے کہ سید؛ آوم ملیہ الصلاۃ والسام شکایت فرائے تھے کہ میری اداو نے بھے یاوٹیس دکھا۔ احضرت آوم علیہ اسلام عادے جد امجد میں، سب سے بوٹ عمارے ہزرگ میں، کیا ہم نے ان کے لئے بھی ایسال قواب کیا؟ ہم نے کھی ان کے لئے رفع ورجات کے لئے دعا کیا؟ بھی ہمنے ان کے لئے ذخیرۃ آخرت میجا؟ آخران کے بھی ہم پرحقوق ہیں، حارے والدین جن سے ہم پیدا ہوئے وال کے بھی ہم پرحقوق ہیں۔

ر ول الدس ﷺ کے اور ہخفرے ﷺ کی امت کے اکابر کے بھی ہم پر حقوق ہیں، ان سے پہلے جو انبیا ' کرام بلیم السلام گزر ﷺ ہیں ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں، تو میرا بھائی! رمضان مبادک کا مبادک مبینہ ہے، کیم ان حضرات کے لئے بھی کرنیا کرد، کچھ کھل چلا تھٹے ہو، صدقہ ، نجرات کر سکتے ہوتو اس سے ثواب بیں ان کو بھی شریک کرلیا کرو۔ اگر بچھ صدقہ خیرات نہیں ہی کر سکتے تو ان سے لئے بچھے زبانی بی ابھال ثواب کرلیا کرد۔

#### الله كاكرم:

ویسے میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا احمال ہے، لا کا لا کھٹکر ہے کہ میرے اللہ تعالی نے معاملہ ہم پرنیس رکھا بلکہ خود میں طریقة بناویا کے نماز کے آخر ہیں ہم پہلے المتحیات پڑھتے ہیں، کیمرورووٹٹریف پڑھتے ہیں اور آخر میں وعا پڑھتے ہیں، ''زبہ المتحیات پڑھتے ہیں، کیمورووٹٹریف پڑھتے ہیں اور آخر میں ویا

رَبُ اجْعَلَتُونُ لِنَى وَلُوَ الِدَىٰ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُومُ رَلَقَيْلُ دُعَاءً وَيُهَا اغْفِرُ لِنَى وَلُوَ الِدَىٰ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ."

ترم مؤسسَّن، معزت آدم عليه العلوّة والسلام سے لے کر قیاست بک آنے والے تمام الل ایمان سب کے سب اس میں شائل ہوگے ۔ اور یہ بین انجی طرف سے انہیں کہدر یا واقع خضرت میں گئے کا ارشاد کرائ تش کرر ہا ہول و آخضرت میں گئے کے ارشاد کرائی تش کر بایا جب تم یہ کلا گئے انڈینڈ اغیفر کئی و فوالدی و کیلئٹو مینین ۔ " فوتمام مسلمان جوفوت جب تم یہ کو انشہ تعالی تو اب مجتمع دیں میں موجوع کی آخذ ہو ان کہ بینیادیں کے جو آسان میں ہوں وال کو جس انڈ تعالی تو اب بہتجادیں کے اور جو زمین میں مول کے ان کو جی تواب جہتجادیں کے اور جو زمین میں معرب کو ان کو جی تواب ہے۔

یہ تو اللہ تعالی نے کرم قربالا کہ ہم نے مید دعا ' پڑھ کی اور ایسال ثواب ہوگیا۔ لیکن میرا بھائی! کچھارٹی خرف سے بھی کیا کرد، ان بزرگوں کے لئے ایسال

تواب مجمى كيا كرو\_

ا کابر کے معمولات،

میرے مین صفرت مولانا محد زکراً بن کی تم تبلینی نصاب پڑھتے ہو، وہ ہیشہ اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے اپنے مشاکع کی طرف سے اور آمخضرت کی طرف سے قربانی کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اکابر کی جانب سے قربانی کا شہوت مدیث میں ملک ہے، جیسا کہ منظوٰۃ میں ہے۔

> "عَنَى حَمَّشِ رَضِيَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِّ يُضَحَّى بِكَيْشَيْنِ قَفْلَتُ لَهُ مَا طِلَا؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَائِينَ أَنْ أُضَحَّى عَنْهُ فَأَنَا أُضْحَى عَنْدًا!! (عَنْهُ مِنْهُ!!

ترجہ: معزت منش دخی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ عمل نے حضرت بنی دخی ہے۔ حضرت بنی دخی دخی ہے ہیں نے حضرت بنی دخی اللہ تعالی عند کو دیکھا کہ انہوں نے دو میرنڈ سے ذرج کئے ہیں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ معرت بنی دخی اللہ تعالی منہ نے بھا کہ یہ کی دھرت میں اللہ وہیت نے مطابق جخصرت میں اللہ تعالی من اللہ تعالی عند معنود الذی میں کھی کی حصرت کے مطابق بخضرت میں کھی کی طرف سے با قاعدہ قربانی کرد - رسول اللہ میں کہ اسبتہ اکابر کے لئے قربانی کرد - رسول اللہ میں کھی کے طرف سے طرف سے قربانی کرد - رسول اللہ میں کھی ا

میرے بھٹے معنزت مولانا محد ڈکریا دھے اللہ تعالی ایک قرآن دمشان المبارک عمل ون کا اور ایک قرآن دات کا پڑھا کرتے ستے اور ایک قرآن قراور کا کا ا جب سحت المجھی تھی، بعد بھی کمزور ہو تھے تھے، اور ش نے پڑھا ہے کہ اہام الوطنية. رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی سکی معمول تھا۔ ایک قر آئن ون کا، ایک قرآن رامت کا اور ایک قرآن تراوح کا بڑھتے تھے۔

اس کے عادوہ دعا کیں جیں، استفقار ہے اس کا بھی اجتمام کرنا چاہیے۔ فضائل اندال جی تکھا ہے کہ: حدیث شریف جی آتا ہے کہ اگر کوئی تخص متر بنرار مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر کسی کو بخش و سے تو اللہ تعالیٰ دس کی بخشش فریا و ہے ہیں، تو اپنے منتا کی کے لئے ، اسپنے بزرگوں کے لئے یہ بھی کیا کروں

ا کیک بزرگ فرائے ہیں کہ میں نے بہت سے نساب بنا رکھے تھے کل شریف کے المیا دافقہ ہے ۔ میرے بھی بہت ہے ساتھیوں نے جی ہے کہا کہ ہم نے تیرے کئے ستر بڑار سرحہ کلے شریف بڑھا ہے، اند تعالی ان کو بڑائے خیر عطا فرمائ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ٹوٹش عطائ فرمائ، چونک پر کمائی کا ا مؤب کے لئے کیچھ کمانی کر کے جمیجور وینے لئے بھی کمائی کرواور ان سے بھے بھی بجیجہ۔ ہم زبان کے بہت بڑے حقوق ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تقل کیا کہ حقرت آرم عليه العسلوّة والمساؤم فكايت فرمائت تقے كه "" ميري اولا و نے تکھے جھاوریا ہے !" دومرون کے لئے تو ایسال تواب کرتے میں میکن میرے لئے نہیں کرتے \_ بھائی ! ہم یر ان کا بھی حق ہے۔ اینے دوسرے اکا بر کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یکن عطا فرمائے راسیے گناہوں سے تورکرو۔مب سے بوا اہم کام ای مبینہ میں کرنے کا پ ے کہ گنا ہوں ہے تو بہ کرو۔ اور میں اینے بی نیوں سے کہوں گا کہ واڑھی رسول اللہ عَلَيْنَ كَ مَنَا بِلَ رَكُورُ مَا كَدُ قَامِت كَ وَن رَولَ اللَّهِ عَلَيْنَهُ كَيْ خَدِمت مِن واحْرِي ہوتو یہ کیدسکوک یا دسول القدا میں آپ کا استی ہوں، سری بھی شفاعت کینے۔ اور اگر تم نے رسول اللہ عظی کی سنت پر استرا جلاویا تو میرا بھائی! کیسے کو گے! کہ: بارسول القدا ہم بھی آپ کے بھی ہیں۔ معشور عظی کی سنت پر عمل کرو، اور تم تیس جانبے کہ شاید اللہ تعالی اس عمل بنانے پر بھش وے کہ انہوں نے میرے محبوب عقی کی سنت کو بنایا تھا، میں ان کی بخشش کردوں ۔

الله شالی جاری بخشش فرمائے اور الله تعالی جمیں ان سررک اور سعیر اوقات کی قدر کرنے کی توثیق مفا فرمائے۔ '

و زَمْرِ وحوالنا أَنْ الْعَسَرَاتُمْ رَمَ الْعَالِيقِ

رسول القدس میکافیفہ کے اور آنخضرت میزانیکہ کنامت کے اکابر کے بھی ہم پر حقوق میں ، ان سے پہلے جوافمیا کرام میلیم السلام گزر بچکے میں ان کے بھی ہم پر حقوق میں۔ صدقہ وخیرات کرتے وشتہ ان کو بھی شریک کرلیا کرو۔

# قرآن کریم کے حقوق

ہمارے ول میں اس کی مکاہری اور باطنی کی دھاہری اور باطنی کا دونوں طور پر عظمت ہونی چاہئے۔ باطنی عظمت کا مطلب میہ ہے کہ قرآن مجید کا جنتا مرتبہ اور اس کی برزائ ہے، وہ خوب دل میں بیٹھ جائے۔

یم والله المرحی (فرحج (تعسرالله ومول) مینی هنان (ایزی (صطفی)

منڈر تعالی نے ہمیں تین دولتیں مطافر مائی تیں: بیت اللہ ، کلام اللہ( قرآن مجید) اور رسول اللہ ( ﷺ )\_

تجلیات انگی کا مرکز:

کھیٹر بنے پر تجنیات کا روز افزوں غایہ ہے، تجلیات روز بروز بروز اور رہی۔ میں، ۱۲۰ انعتیس روزانہ بازل ہوتی ہیں، بھران سے بورے عالم میں سیانی ہوتی ہے، سرکز تجلیات البیا خان کعیا ہے، کئی سیکانی مینزے۔

> آئر پید کوچہ جاناں کی چھر بھر سے مرمارا اند دیکھا یاد کو گھر پار کو دیکھا اقر کیا دیکھا

اور طواف ، مقیقت میں تبلیات اللہ کا طواف ہے، بتنا بندے کا تعلق اللہ مقال ہے ، بتنا بندے کا تعلق اللہ مقال ہے ۔ مقال ہے تو ک ہوگا ، ای قدر رحمتوں ہے مصد پانے گا، بتنا تعلق کرور ہوگا ، اتنا رحمتوں ہے صد پانے گا، بتنا تعلق کر بیت اللہ شریف حق تعالیٰ کی نوش کیری ہے، ایمی چھنے ونوں ملہ السکڑ ر میں بارش ہوری تھی، بیت اللہ شریف پر ملکی ملکی ٹیموار پڑر ہی تھی، میں نے کہا آٹھوں والوں کوانوار کی بارشیں ہوتی آنظر آری ہیں۔

خاندا عبد میں اگل جاؤدیت اور اتن کشش ہے کہ شرق و مغرب، شال و جنوب چہار اخراف سے دائداندا انداز میں تکبیر پڑھتے ہوئے لوگ چیل آرہے ہیں، ہم زبان ڈسل، ملک اور مسلک وشرب کے لوگ اس کی طرف کھنچ چیلے ترہے ہیں، اہل ایران کے لئے بے چکہ متعاظیم، ہے، کہ اس کی حرف اوگوں کی رقبت ہے۔

#### قرآن کریم کی مظلمت:

دوسرتی چیز اللہ کا گاراس ہے، حدیث شریف عمل آن ہے کہ۔ تی تعافی شاند کا قرب کسی چیز ہے اللہ عاصل تیک ہوتا، جاتنا کہ قرآن مجید ہے حاصل ہو سکتا ہے، یہ علام اللہ تعالیٰ ہے نکلا ہو ہے، رسوں اللہ شکھنٹے کی شان رہت رفیع ہے، یہت اللہ شریف کی شان رہت اور نجی ہے، شروہ اللہ تعالیٰ ہے تیس کی نگلے، نگر یہ طرم تو اللہ تعالیٰ ہے نکلہ ہوا ہے، یہ جال اللہ ہے، راللہ تعالیٰ کی مضورہ رتی ہے، قوب مل کر اللہ تعالیٰ کی دی مضوفی ہے تھے مواد اس ری کے تقدیمے میں کسی کا اختیاف کمیں، بیشا قرآن کر ایم

#### قرآن كے حقوق:

قر آن جیمہ کے تین حقوق ہیں، حقوق کی ادا کیٹی کے سیطے میں جمیس کوئان محیل کرنی جاہئے، معترت مومانا اشرف علی تقرنوکی کی ایک سناب ''اصاری انتقاب است ' ہے، جس میں اس سلسلہ کی ہفاری کوئائیوں کی تصیلات میان کی شکیس ہیں۔'

يبلاق :

### تخت سلیمانی ہے بہتر:

معترت الميمان عليه السلام تحت الميماني بركيس تشريف المي جارب يخد،

آب حكوملو مين جنات السال اور برند به برا بالدع بوت تقده عجب عال تفاه المعتفظ مين كن في زمين المعترت الميمان عليه السلام كى اين كروفر كوويكها توكها:

الجنان التدا الله تعالى في كين سلطنت هفرت اليمان عليه السلام كو مطافراني الميمان عليه السلام كو مطافراني الميمان عليه السلام كو عطافراني كي تحت معترت الميمان عليه السلام في جب بها كيتم بودك كي المدال الميم في الميم في كي تحت بويك كي المعترت الميمان عليه العلم أن بواتي من الموال الميمان عليه المام في الميمان عليه المعتمد الميمان عليه المنام في الميمان عليه المنام في الميمان عليه المنام في الميمان الميمان عليه المنام في الميمان الميمان عليه المنام في الميمان الميمان

قرآن جیدگی دولت کے مقاسلے جیں، کا کات کی تمام چیزیں بچوں کے محفولوں کی طرح میں، اصل دولت تو یہ قرآن جید ہے، اس کی چنٹی مقلمت ول جی آئے گی، قرآن جیدا تناش اینا رنگ دکھائے کا۔

#### دوسروحق:

ودمراحق قرآن مجيد كى حاوت كالب، قرآن مجيد ش سب: "بَعَلُوا عَدَيْهِمُ آبَانِهِ. " ( دورمول ان بِالشَّكَى " بات كى علاوت كرنا ب ).

"زَسُولَ مِنَ اللَّهِ يَتَلُوُ؛ صَحْفًا مُطَهِّرَةً." (رسمل، اللَّهُ كِي طَرِف ہے۔ الله ت كرتا ہے ہے كيزہ صحيفے)۔

الیک بزرگ فروٹے تھے کہ: یہ تو اللہ تعانی کا انعام ہے کہ ہمارے اور اللہ کے ورمیان میں ور واسطے ہیں۔ ایک حضرت جبرا تمل عنیہ السلام کا اور دوسرا آپ علی السلام کا در دوسرا آپ علی کی ذبان مبارک سے قرآن مجید کا جاری مونا، اگر یہ واسطے درمیان میں نہ بوقے، تو ہم قرآن مجید کی عدمت میں آیک بوقے، تو ہم قرآن مجید کی خدمت میں آیک وفد آیا آپ علی کی ذبان مبارک سے وفد آیا آپ علی کی ذبان مبارک سے قرآن مجید میں کر داوں پر کیا افرائ پڑے ہوں گا کون اندازہ کرمکن ہے؟ وہ حضرات علی کردون میں کردون نے کیے۔

# نی وی اور اخبارات کی تحوست:

آج ہم نوگوں کو علاوت کی توفیق کم ہوتی ہے، سی مسلمانوں سے کھ وہ میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر اُٹیش تر دَن مجید کی علاوت کی توفیق کم ہی ہوتی ہے۔ دوسری کنایل کتی بڑمی جاتی ہیں، جب سے اخبارات، فی وی آگیا ہے اور ناول، افسائے آگئے ہیں، مسمانوں کے باتھوں سے قرآن جید چیس لیا کیا ہے، بہت سے کھر ہیں، جن میں میمیوں کے قرآن جید کی حادث نہیں ہوتی۔

صديت شريف ممل بهنا "إنّ الّغباق لَيْسَل فِينُ جَوَافِهِ ضَيْءُ مِنَ الْقَوْ آنِ كَافَيْنِتِ الْغَوْرِبِ !!

ترجہ:''جس انسان کے واُں کے اندر قرآن مجید کا کیم حصہ شہوہ اس وں کی مثال وہران گھرکی کی ہے۔'' مثال مشہور ہے'' خانہ خالی را وہے سے کیرڈ' (خال گھر بھی شیعان ہمیرا جمالیتا ہے۔ )

یریشانیوں کا سب

افسول آن جارے گھر قرآن جید کی تااوت سے خالی ہو گئے ہیں، تیجہ یہ ہوا کہ شیاطین نے بیرا کرایا، بھی جب کہ آج ہر گھر میں پر بیٹانیاں بڑھ گئ ہیں، مگھر میں پر بیٹانیاں بڑھ گئ ہیں، مگھر میں ہر نیٹانیاں بڑھ گئ ہیں، اور میں ہر نیست موجود ہے، مگر قلب کا سکون ٹیس ہے، آپ کی کوتھوڑا سائشر لگا و ہیں، اور نولیس تو او اپنی پر بیٹانیوں کی داستان سانا شروع کردے گا، پر بیٹانیوں ہیں، مگر وجہ معلوم ٹیس ہے، گھر میں ہی کو فولو لگا ہوا ہے، ۹۰ فیصد کھروں میں فوقو کھ ہوئے ہیں، آپ حضرات نے حضور میٹانی کا بوارشاد تو ساجوگا کہ ایک نفیا کہ نیٹ النائیک فین اللہ بھی اس کی میں تصویر یا کیا ہوگا ایک ہوگا۔ ایک ہوگا کی کھر میں دھت کے فرشح نیس آئی ہوگا ۔

م مريس قرآن کي حلاوت نبيس وڏي، ذکر نبيس بهونا، درود شريف نبيس پرمعا

جاتا اور دوسری و بن کی بات تمثیل ہوتی، اس کئے رصت رخصت ہوگئی، ول کاستحرانا کبال سے حاصل ہوگا؟

حصور عليه كالرشاد عدك

"غن أَعِي خَرْيَرَةً وَحِيى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَرْمٌ مَجَلِسًا لَمُ يَذَكُورًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَصَلُّوا عَلَى نَبِيهِمُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ يَرَةً فَإِنْ شَاءً عَلَيْهُمْ وَإِنْ شَاءً عَلَيْهِمْ وَإِنْ شَاءً اللهُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ مَنْ اللهُ وَالكَ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَالكَ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَالكَ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَالكَ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالكَ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَالكَ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَإِنْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَإِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَإِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَإِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُنْ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْمَلًا وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا وَلَا مُعْلِمُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُوا اللّهُ وَلِلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَمُعْلِمُ وَلَمُ اللّهُ وَلِمُ الل

ای طرح ابوداؤرشریف میں ہے:

"مَا مِنْ قَرْمٍ يَقُوْمُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُورُونَ اللَّهُ فِيْهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلَ جِلْقَةٍ جِمَارٍ وَكَانُ عَلَيْهِمَ حَسْرَةً." (ايوناود يجم س ٢٠٠٠)

مُرجہ ہے۔ ''جولوگ کمی مجلس سے اس حال میں اٹھے کے انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر نیس کیا تو دوا میے میں جیسے (چند کئے) مردار گذرھے پر جمع ہوئے اور کھا کر چلے تھے، ایک مجلس ان لوگوں پر قیامت کے دن مصرت و افسوس کا سب

ہوگی۔''

ہم شام سے لے کوئی تک اور کئے سے لے کرشام تک ہے اپنی اندگی کا جائزہ الیں، کہ گھرشل قرآن پڑھا جائزہ الیں، کہ گھرشل آل کا اہتمام ہوتا تھا، روزانہ گھرشل آل کا اہتمام ہوتا تھا، روزانہ گھرول میں الماوت ہوتی تھی، سب سے پہترین وقت الماوت کا آماز فجر کے بعد کا وقت ہے، فجر کی نماز سے پہلے شعیعات الفیل میں اور نماز کے بعد الماوت، باتی ورج سے ورثوں سونے کی کا نیس میں، بورے کھروں میں لوگ الیے تی او بہتے ہیں، وہر سے سوتے ہیں، مشا کے بعد نی وی ویکھا جارہا ہے، تبرے ہورے ہیں، باتی کی جاری میں موال کا آر تفرید میں ہے:

ہیں، حال الکر آئن تفرید میں گھ نے اس سے می قرابا ہے، چنا تی وصلے میں ہے:

ہیں، حال الکر آئن میں خوال اللّٰہ حَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُولَةُ الْحَمْدَةُ اللّٰهِ وَسَلَّمَ بَدُولَةً اللّٰهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُولَةً اللّٰهِ وَسَلَّمَ بَالَٰکِ وَسَلَّمَ بَدُولَةً اللّٰهِ وَسَلَّمَ بَدُولَةً اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُولَةً اللّٰهِ وَسِلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَٰمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ

(سولما المام الك ص ١٠٠٠) ترجمہ اللہ المخضرت عظی حشا كسے بہلے فيار كرنے كو اور فراز حشائ كے جد باتيں كرنے كو ناچند فرياتے شخصہ "

تعلیم الامت مولانا اشرف علی تفانوی کی طائفاہ میں مطرت کے زبانے میں عشر کے دبانے میں عشاک کے بعد موجاز ، جلدی عشاک کے بعد موجاز ، جلدی عشاک کے بعد موجاز ، جلدی موف سے تبجد کے لئے العمال آمان ہوگا ، ہے خوالی کی شکا بیٹ نہیں ہوگی ، گولیوں کی مشرورت نہیں رہے گی ، سنت کے خلاف کردگے تو الیا بی ہوگا ، ہمرحال مسلمانوں کا کوئی محمر تلاوت ہے خالی تیں ہونا چاہیے۔

م علاوت کے معمول اکابر کے مختلف رہے ہیں، روزان ایک قرآن مجید، 10

ے بارے روزاندہ ۱۰ سیارے روزاند اور آم ہے کہ معمول انیک بارہ روزان اور مہید میں ۱۳۰ سیارے الیدائیڈ اوپر دازم کر لیانا جاہئے ، جتنا اوب واحترام کے ساتھ پڑھو گے، ۱۳ نا ای انشانا کی اوران کے ایک ساحب قرآن پڑھنا ٹیکن جائے تھے، انگل کیمیر کر ۱۱ ھنڈا انجا کڑھ زائی، ھنڈا مخیکا کھ زائی، اپڑھتے رہے تھے، حق تعالی شان نے انگل دیک

#### بدكاكا نسبه

سب تو ویند در کھروں ہیں مجل ہے تاہ معول قیمی رہا، دب نیک ہے، تو بیٹر آزاد ہیں، سردا شیرازہ بھم کیا ہے، اب وگ ہودے (انگریزی بال کارکھتے ہیں، پہلے اس کا روان کیمی تھا۔ ایک صاحب نے بچھ جدہ امیر پورٹ بے شایا کہ ایک آدون فون جی شیح، جب والیمی آئے تو ہودے دورٹ اور نظے سر چرہ شرول آمرون بہت زیانے کی بات ہے، ایکھ مورش چری کات رہی تھیں، انہیں نے اس کو ویکھا تو تحیت کے مرتبی بالیا، آئیٹ بڑھیا تھر بھی گئ، چولیے کی راکھ نے کر آئی دور اس کے مریرواں دی، س کر کہا کہ تو لڑکھاں کو بال کھا تا بھرت سے ا

اس دلت نیں ناب تھی، اس کولیعت آگی اور اس نے ہال کواسے اللہ کی مثال اس نے ہال کواسے اللہ کی شان اللہ اللہ اللہ کی شان اس نیکی مفوی اور بدی خالیہ آرائی ہے، وی اور بوی اسٹ خور کی احسال و کر بیت سے تکریمی عاجز بور بائے مثوبرائی ہوں اور بوی اسٹ شریل اسٹا ہے سے باج ہے۔ ہم نے حضرت محد عاشرے کو ایکٹ کی بیار وقد دی سے معاشرے کو ایکٹ کروئے ہجے۔ یہ تکا سے کہ بیار دی جارہ کی معاشرے کو ایکٹ شروئ کروئے ہجے۔ یہ تکا سے کہ بیار دی جا اور شکی مغاشرے کو ایکٹ شروئ کروئے ہجے۔ یہ تکا سے کہ بدی خالیہ آری ہے اور شکی مغالب دوری ہے، اب شکی کا ربینا مشکل ہوگیا

ے میں سب بیکھ مسلمانوں کے معاشرے عمل مور ہاہے، اگر کوئی شادی بیاہ سنت کے۔ مطابق کرنا چاہتا ہے، تو اس کو معاشرہ کیش کرنے ویتا، ''خود کردہ را علاجے نیست '' حملا وت کی بر کانت:

(ي<sup>ن</sup>ن:20)

ترجمہ: سالات لوگو تہارے پاس آتی ہے تھیجت تمہارے رہ سے اور شفا کولوں کے روگ کی اور ہوایت اور رصت مسلمانوں کے لئے !'

تم ال کوکہاں بھول مھے؟ یہ بھولنے کی چیز نہیں ہے، دانشہ العظیم قرآن جمید تمہاری سب کاہری، بافنی اور اندرونی، بیرونی بیار بول کے لئے شفا ہے۔

#### تيراحق:

قرآن مجيد كا تسراحل: قرآن مجيد كے مطابق اپني زندگيوں كو ذھاليں، ام المؤسنين هفرت عائشہ صديقہ رمنى اللہ تعالى عنها وارضالا كے ايك شاكر دھنرت سرون " سے وہ آپ کی ضرمت میں ہے، انہوں نے عرض کیا:" یَا اَمَّا اَ اَلَٰہُ اَلَٰہُ عَلَیْہِ وَسُلَّہُ " (ایاں جان! کھے حضور سَلِّیْہُ کے اَحْلُق وَسُول ہِ اِللّٰہُ صَلّٰہُ اَلٰہُ عَلَیْہِ وَسُلَّہُ " (ایاں جان! کھے حضور سَلِّیْہُ کے اطلاق بَلُولِ اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسُلَّہُ " (ایاں جان! کھے حضور سَلِّیْہُ اَوْمَا فَظُرا اَلَٰهُ آلَٰهُ اَلٰهُ عَلَىٰهُ اَطُلُقُ الْفُولَ آلَٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ عَلَیْهُ اَلٰهُ اِللّٰہُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ اَلٰهُ اِللّٰہُ اَلٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اَلٰہُ اِلْهُ اللّٰهُ اللّٰلِلَّ اللّٰهُ اللّٰلِلَّ اللّٰلِلَّٰ الللّٰهُ الللّٰلِلَّ اللّٰلِلْ اللللّٰهُ الللّٰلِمُ اللّٰلِلَٰ اللّٰلِلَّ ا

"وَالْقُوَاعِدْ مِنَ النَّسَآءِ الْاَئِيْ لَا يَرْجُونَ بِكَاحُا فَلْيُسَ عَلَيْهِنَّ جَمَاحٌ أَنَّ يُضْعَنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مَعَيْرَجَاتِ بَوْيِنَةٍ وَأَنْ يُسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ لُهُنْ. " (الور: ٩٠)

''رور:… ''وہ ہوڑی مورتیں جو نکاح کی حد ہے گزر گئی جیں، ان بر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کیڑے (پردہ) اتار رکھیں، کہ ند دکھا تھی چگر میں اپنا سنگھار، اگر وہ اس ہے بھیں (بینی پردہ میں رجیں) تو ان کے لئے بہتر ہے۔''

اب تصدیرتکس جوگیا، بوزمی کجا نوجوان بھی پردو نہیں کرتیں، برقد نو گیا،
دویلہ بھی از کیا ہے، اگر جاری بہتیں جائتی ہیں کہ گھروں ہیں ہمام اور چین وسکون
ہو، دلوں کو راحت نصیب جو، نو قرآن مجید پر ممل کریں، آج چیرے کے بروے کا
انکار کیا جاتا ہے، اگر چیرے کا پردو نہیں، نو کس کا پردو ہے؟ قرآن مجید ہیں "فوزن"کا
لفظ ہے کہ تک کر اور جم کر گھروں میں بہتین ، بناؤ منگار نہ کرتی پھریں، مگرآج سعالمہ
اس کے برکس ہوگیا ہے، مورتیں گھروں میں بیٹین کی بجائے دفاتر اور اسمینیوں ہیں
اس کے برکس ہوگیا ہے، مورتیں کے بیاں تک کہ وزارت منظی کے حصول کے لئے ہے
اب جی، بلدوب تو ہے منصب بھی ان کے زیم یا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت
تاب جی، بلدوب تو ہے منصب بھی ان کے زیم یا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت

تلادت قرآن سے دل، بدن اور آمکھوں میں نور آلانوار بنتا ہے۔ نور آتا ہے، دل مجمع الانوار، نور الانوار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ہر ہر حرف کے لیچے تجلیات رکھیں ہیں۔ علادت سے دل میں سکون آئے گا، گھرول میں بر کمتیں اور رحمتیں آئیں گی۔

## قرآن کریم اور شفاعت رسول هیکانگا

میرے '' قاحفرت محد مصطفی منطق سے طفع کے طفع ا اللہ تعانی نے ہم پر بے شمر انعانات فرائے ہیں۔ قیامت کے دل کوئی شفاعت کرنے والائیس ہوگا، سوائے حفرت محمد رسول اللہ عنظافہ کے۔ نهم وهما (الرحق) والرحمي الرحم ولعسر المما و مراي على عينا وه والذي الصطفي، (منابعرا

حضرت مولانا مغتی محرجمیل خان صاحب نے آپ حضرات کے سامنے وضاحت قربادی ہے کہ بیادارہ "اقر اُروشہ الاطفال" ایک مدرے ہے شروع کیا تھا، ایس آمیں طالب علموں کے ساتھ، اوراب الحمداللہ کراچی ہے گر گلگت تک اس کی افتحائیس شانیس بن گئی ہیں، اورا شامدہ برار طابعام اس شی زریقیم ہیں، تو آپ کے لاہور ہیں بڑے ترویل شاکر یہ چہتیں لاہور ہیں بڑے ترویل شاکر یہ چہتیں کامیاب ہوگی یاور خیال شاکر یہ چہتیں کامیاب ہوگی یا تو بیس ایک ایک شاخ کو گی تھی مور با کامیاب ہوگی یا تری افتحال ہور با اس کے لئے لوگوں کی فرائشیں میں اور جنوے باس ایک ایمی ہور با استفاعت ایک بیس شاخ کو انتا و افتد تعالی جاں ایمی ہور با استفاعت ایک بیس کے گئی ہیں اور جنوب کار آت و افتحال جاں تھی ہوں سے مالوین شان تھی تھی دو شاخیں بی بود وس سلط کو مزید بر جاتا ہو جاتا ہوں جیسا کہ مولانات فرایا گلگت میں دو شاخیں بی

مجی تم تعداد ش بیں، اور آغافا بول کا اور شیعوں کا اس بیں زیاد وحصر ہے، ان کے سہبتال بھی جیں، ان کے اسکول بھی بیں، ان کے سب کچھ بیں اور ہفارے پاس کچھ بین نام ہوں اور ہفارے باس کی نہیں ہے، ان کے سب کچھ بین اور صدور ہوار لیکن ایکن نہیں ہوار ایکن اور انتخارات واللہ مزید توسع کے ام کا تا ساتھ دان و آپ بھی کوشش کی وہ شاخیس بین پھی بین، اور انتخارات واللہ مزید توسع کے ام کا تا سین، لوگول کی فرو آئیل جی وہ جہاں تک بوسکا وفقاء اللہ و بال بھی کوشش کی جائے گی، ایس میں بیند باتھی آئیں آئیں۔ معزود کی خدمت میں اس سلطے جی وش کرتا ہوں۔

یہ قرآن کریم ، بس کی نبیت ہے ہم اور آپ یہاں بھے ہوئے ہیں بھی تعالیٰ شاند کی فقیم انتقال تھا۔ بہر انتقال شاند کی فقیم انتقال تھا۔ به اور یہ وہ فعت ہے کہ سواے سلی توں کے کسی قوم کے بائی شیک ایم ایک تو ہے ہیں ، اپنی سٹائل شی سٹنول ہیں ، جمن بھی ساری و نیا سٹنول ہے ، کیمن یہ قرآن کریم ، رسول اللہ عظیمی شارے سے لے کرآئے ، جعنور عظیمی کے کرنیس آئے ، بلک اللہ جارک و تعالی نے آپ پر نازل فر ایا ، اس وقت پوری روے زمین پہ صرف ایک اللہ جارک و تعالی سے آپ کی کرائے ہیں ، اور جو صرف مسلمانوں کے باس ہے ، آپ کی کرائے ہیں ، اور جو صرف مسلمانوں کے باس ہے ، اس آسانی کراہ ہے علاوہ اور ای صحیفہ مقدر کے علاوہ بیش و نیا کی کرائیں ہیں ، وو

مباحثة شاه جبان بور مين اسلام كي عظمت:

حفرت مولانا محد قاسم نافوقائ قدش سرد یافی دارالعلوم و پر بند، سیارت شاه جہان بوریش تشریف لے شخصے تھے، دہاں میسائیوں کا اسلمانوں کا اور دوسری قوسوں کا مشتر کہ جلسہ تھا، حضرت کو اس جسساکا ہند چلاتو آپ بھی تشریف لے سکتے ،اور دہاں مَنْ كُر اطمینان سے جِعْد مُحِد، جیسا يُول نے اپنى بِرَى جَدِرَى كردگى تھى، اس وقت مُحَلَمت بَى تَى تَى اَكُر بِرُول كا بہت رعب واب تھ، حضرت نے خیسا يُول المَر، المُحَربِول كا بہت رعب واب تھ، حضرت نے جیسا يُول کے خيسا يُول کو جيسا يُول المَر، جيسا يُول کے خالمندہ سے فرما يا كر، جيسا في صاحب! گھى فرما نا چاہج جيس تو فرما كمر، اس جيسا في مناظر برا افزارهب طارى جواد طالا كمد حضرت كا قد بھى جيسان تھا، اور وہ لباس بحق ايت مُنظى باس جو في اور الله جيس الله على الله على الله على الله الله بالله ي الله الله بالله كا الله الله بالله كا كہ الله بالله كا كہ الله الله بالله كرد الله بالله كا كہ الله كرد الله بالله بالله بالله به الله بالله بيس الله بالله بيس الله بيس بيسان كرد بالله بال

#### بائيل مِن بالحجِ لا كه غلطيان:

ادرای بجرے جلے میں فرمایا کہ بیسائیوں نے خود : عتراف کیا ہے کہ پانچ لاکھ غلطیاں جاری کتاب میں ہیں، بائیل کی چھوٹی می کتاب ہے، اور پانچ چار آدبیوں کا تکھی ہوئی ہے، جھوٹے چھوٹے اس کے جصے ہیں، اس کے عدوہ اس میں حضرت موٹی علیہ انسلاق والسلام کی ظرف جو کتابیں مشوب کی جاتی ہیں وہ بھی ہیں، حضرت نے قرمایہ کہ پانچ لاکھ تفطیاں ان کی بائیل میں موجود ہیں اور ان (علائے سیکی) میں سے کوئی مختم آپ کے مقابلے جمہ تھیں ہوا۔

اس کے بعد حضرت نے عام اطان کیا کہ کوئی صاحب اپنی کتاب کی حقانیت تابت کرتا جا ہے میں فوجی حاضر ہوں، ویش کریں، اور اسلام کی حقانیت اور قر آن کریم کا می مشد ہونا، بغیر کمی تحریف کے اور بغیر کسی تبدیلی کے ہونا، بیس ٹاہت کرون گا۔

چنا نچہ لوئی مختص بھی آپ سے متنا ہے میں نہیں اٹھا، ان سے بڑے ہوے علماً بھی موجود تھے، بیسائیوں کی حکومت تھی، عیسا ئیوں کی صدارت تھی، لیکن کوئی نہیں اٹھا، بیدمیدان مسلمان جیت محنے ۔

ميرے بھائيو اور يزرگو دوستو! بهم لوگ تو دنيا كے چكروں بيس لگ مكے ، ونيا کے تصول میں لگ میں اور یوں مجھ لمیا کہ بیقر آن جید بر مناه بر حانا تو مولویوں کا کام ہے ، بدخود عی سب می کرتے رہی مے اورال نے مرتے رہیں مے۔ اور میں تو ائن ونیا کمانی ہے، اپنی وکائیں جائی ہیں، اور جمیں قداہ کام کرہ ہے، فلانا کام کر ے، اتّی فرصت کس کے یاس ہے کہ دو قرآن پاک بزھے، یا قرآن مجید کے معنی د مغموم کوستھے، یامبحد میں جا کرکسی استاذ ہے قرآن بجید کے میج تلفظ کو معلوم کرے، عبيها تمسي نے النا سيزها جميں بجين بي يڑھادي، ايها تن جم ع ھارہے جي ۽ اور زيارہ ز رمضان المبارک میں ہم بڑھنے ہیں، دوسرے ممیارہ مینے اپنے کام کے لئے ہیں، : در ایک مہینہ دمضان المبادک کا ہے کہ اس کی گھوتھوڑا ساج ہے ہیں، بہت ہے ا پہنے جیں کد رمضان المبارک میں بھی قرآن مجید ہوراخیں کرتے ، اول ہے آخرتک قرآن مجید بھی بورانہیں کرتے، جہاں تک قرآن مجید کی تغلیمات کا تعبق ہے، املہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لئے نازل کیا ہے، اللہ کا اس میں کوئی مفاد نہیں تھا۔ مولا نا روی دهمه الله تعالی فرمات جن:

> بانه بیردیم و تقاضه ماننه بود رصت حق ناگفته مای شنید

ہم نہیں ہے، مارا تقاضہ نیس نفاء تھی اللہ جارک و تعالی سے معاری ان کی ا بات کوئن نیا، اور بھی اس وی تن سے سلنے قبول کرلیا، بیٹنے میرے بھائی موجود ہیں سب کے سب انشاق کی کا شکر اوا کریں کہ انشاق کی نے بھی قرآن کریم کی لعمت عطا فرمائی ہے، اور بھیں محدر مول اللہ عظیمہ کا غلام بنالیا ہے۔ والاعسر للمان علی واڈک

پینکہ آپ حضرات کو ہیں کا موقع کم متاہے اور ہیں ہمی جیسا کہ شی نے عوض کیا آپ حضرات کے ذہوں میں بدیات دائے ہوگی ہے کہ قرآن پڑھن ، پڑھنا اقت مولویوں کا کام ہے ، ملاؤں کا کام ہے ، میں اپنی دکا نداریاں کرتی ہیں، تجارتی کرتی ہیں، بورے بڑھانا یا کرتی ہیں، بورے بڑھانا یا کرتی ہیں ، بورے بڑھانا یا کرتی ہیں ، بیٹر منانا یا کرتی ہو مانا یا کہ اس بورٹ کا مول کے لئے فارغ کر دیا اور اپنی کتاب کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان ٹوٹے ہو کے مولویوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان ٹوٹے ہو کے مولویوں کو تین کریا ہے کہ اس سے میں گوڑی کا مول اللہ مینائے ہیں ، اور جو محد رمول اللہ مینائے ہیں ہوئے ہوئی ، کھوڑی نازل ہوئی ، کبی ایک آ ہے ، کہل مورٹ سے میں طرح تیکس مال کے موجے ہیں ہوگا ہے ۔ کہل ایک آ ہے ، کبی دوج بیش میال کے موجے ہیں میں میں کرتے ہیں مال کے موجے ہیں میں ایک آ ہے ، کبی دوج بیش میال کے موجے ہیں میں کرتے ہیں مال کے موجے ہیں میں کرتے ہوئی ۔ کبیل ہوئی ۔

حفرت جبر نیل مررمضان میں قرآن کا دور کرتے:

مديث شريف ش آتا هے ك

"كَانَ يَلْفَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ فِي شَهْرِ رَمُضَانَ فَهُدَارِسَةُ الْقُرُآنَ." (بماري ص.٣)

ترجمه بسنا حضرت جبرئيل عليه المعلوة والسلام هر

رمضان عمل رمول الله عَنْظَنْهُ کی خدمت عمل حاضر ہوتے تھے۔ اور بورے قرآن کا دورکرتے تھے۔''

حالا نکسا بھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن پورے قرآن کا دور کرتے تھے۔ مالانکسا بھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن پورے قرآن کا دور کرتے تھے۔

اعَنَ فَاطِمَةَ رَحِينَ اللَّهُ عَنَهَا قَالَتُ: أَسُو اللَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِنْرِيْلَ يُعَارِضَتِيُ بِالْقُرْآنِ كُلُّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ عَارَضَتِي الْعَامُ مَرْكَيْنِ وَلَا أَزَاهُ إِلَّا خَضَرَ أَجْلُنُ." (عامل ج: من ١٨٠٤)

ترجی: "معفرت فاطر رضی الله تعالی عنها ... (جو الخصور کی خشک اور حارے سرکا تاج اس ) فرمائی جو الله تعالی عنها اور حارے سرکا تاج اس ) فرمائی جی کے فرمائی جی کہ ... الن کو رمول الله علی الله الله علی الدر با کے فرمائی فاطر \* اجر کی علیہ السلام جر سمال رمضان مبارک جی میں میرے باس آتے تھے اور ایک بار قرآن کریم کا دور کرتے تھے، فاطر \* اس سائی قرآن مجید کا فاطر \* اس سائی قرآن مجید کا دو سرتیہ دور کیا ہے، اور جس مجمعتا ہوں کہ شاید میرے جانے کا دو سرتیہ دور کیا ہے، اور جس مجمعتا ہوں کہ شاید میرے جانے کا دو سرتیہ دور کیا ہے، اور جس مجمعتا ہوں کہ شاید میرے جانے کا داشت آخمیا ہے۔ "

ہرے آ قاصرت کی مشقوں کے ساتھ، کتی مخت کے ساتھ، کتی مشقوں کے ساتھ، کتی مشقوں کے ساتھ، کتی مشقوں کے ساتھ، کتی مشقوں کے ساتھ، کتی کا رامت ساتھ، کتی گالیاں من کر، اس قرآن کر کم کوال امت کے لئے پہنچایا ہے، تاکہ یہ امت محروم نہ دہے۔

#### ستر بزار آوی بغیر حماب جنت میں جائیں گے:

جنفرت ملکی کے قربالا کہ: القد تعالیٰ سے بھوسے وجد وقربالا ہے کہ میری معند کے منز بڑار آدی، ایسے اول کے جو بغیر صاب و کتاب کے جنت میں وطل بوج کیں سکے، چنائیے 7 ندی شریف میں ہے:

> ترجمہ '' حضرت الوالمام وضی الله عند فرمات ہیں۔ کہ میں نے حضور میلیجھ سے منا آپ فرمات تھے کہ میر سے رب نے جھ سے دعد، فرمایا ہے کہ میر بن امت سے ستر ہزار آ دی بھیر حمال و کتاب کے اس طرح جنت میں داخل ہوں سے کہ ان کو کوئی عذاب نہیں دن جانے گا۔ (صرف بیک قبیل بلک) ہر بڑار کے ساتھ ستر بڑا، مزید ہی جا کی سے ادر الفدتعائی اپنی تمیں کمیں (جیفو) بھرکر جنت میں داخل کریں گے۔''

تو ہر جزار کوستر جزار کے ساتھ شرب دے کر دیکھ لوکٹنا بٹرا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں حضرت الس رمنی القد عند سے عروی سے کہ: "إِنَّ اللَّهُ عَرَّ وَ جَلَّ رَعَمَنِيَ أَنَّ يُدْجِلَ الْجَنَّةُ مِنَ أَنْ يُدْجِلَ الْجَنَّةُ مِنَ أَنْجِيلُ الْجَنَّةُ مِنَ أَنْجِيلُ الْجَنَّةُ مِنَ أَنْجَيْنُ أَنَّ يُدْجِلُوا اللَّهِ اللَّهِ الْحَنَّ بِكَثَّلِهِ وَجَمَعَهُمَا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَنَّةُ بِكَثَّلُهِ وَجَمَعَهُمَا فَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَنَّةُ الْمَنْدُ اللَّهُ كُلُنَا الْجَنَّةُ فَقَالَ أَنْهَا كُلُنَا اللَّهُ عَلَى وَخَمَلُ إِنْ ضَاءَ أَنْ يُدْجِلُ خَلْفَةُ الْمَمْلَةُ عَمَرُ إِنْ اللَّهُ عَلَى وَحَمَلُهُ اللَّهُ عَلَى وَحَمَلُ اللَّهُ عَلَى وَحَمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمُ اللَّهُ عَلَى وَحَمَلُهُ اللَّهُ عَلَى وَحَمَلُهُ اللَّهُ عَلَى وَصَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَصَلَّمُ اللَّهُ عَلَى وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلِيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمہ: الم تخفرت الم الله فعالی الله تعالی الله حداث الله حداث الله الله الله تعالی الله الله الله تعالی الله الله الله تعالی الله

وی بار معترت ابویکر رضی الله عند نے قربایا وی میں حمیس کیا ب کہ اگر اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرباء میں؟ حضرت عمر رضی الله عند نے عرض کیا کہ اگر اللہ تعالی ہم سب کو ایک چلو میں جو کر جنت میں داخل کرنا ہو ہیں تو کر شکتے ہیں۔ آئی خررت منطقے نے معرت عراکی بات میں کر فربایا عمر کی کہتے ہیں۔''

ایک دومری حدیث می آنخشرت عظیمی کا فرمان ہے:

"عَنُ أَمِنَ هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسُعَدُ النَّاسِ بِسْفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلِيهِ أَوْ نَفْسِهِ. رَوْاهُ الْبُخَارِئُ." (عَمُومَ صِعْمَ")

ترجمہ: ... '' حضرت الإبرارہ دشی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ آنخفرت ۔ ﷺ نے فرمایا: قیامت سکے دن میری فغاصت سے دوشخص حصہ پائے گا جس سے خلوص دل سے باہد فرمانہ خلوص آخس سے لا الذال اللہ بإحاج گا۔''

لین کی ایسے آدی کوچہتم بھی ٹیس دہنے وال کا جس نے امتریص سے لااللہ لا اللہ محدر مول اللہ کا اقراد کیا ہوگا۔

آ فری فرویا کہ بھے اللہ جارک و تعالی علم قررہ کیں کے فرشتوں کے ساتھو، نہوں کے ساتھ صدیقول کے ساتھ اصالحین کے ساتھ ، جاؤ اور جنم میں تہیں جتے بھی آ دی اظرآ تے میں وٹیس نکال اور نکال ایس کے داور آ کر عرض کریں گے کہ بیاللہ ااب تو جہنم میں کوئی آدی بھی نہیں رہا، جہنے آدی نکال کئے تھے نکال لئے ، جس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا وہ بھی نکال لیا، جس کے دل میں ایک کی گیبوں کے دانے کے برابر ایمان تھا وہ بھی نکال لیا، جس کے دل میں ایک کل کے دانے کے برابر ایمان تھا وہ بھی نکال لیا، آپ کوئی جہنم میں تیں رہا، اللہ تعالیٰ فر ، کیں سے کئے:

#### "الله فع النُّبِيُّون وَهُمَعْتِ اللَّمَالِاتِكُهُ وَطَفَعُ الصَّدْيَقُونَ، وَلَمُ يَنْقَ إِلَّا الرَّحُمُ الرَّاحِبِيْنَ."

(مڪلوۋ ص- ۴٠٠)

بین بیوں نے شفاعت کرلی، فرشتوں نے شفاعت کرلی، مدیقوں نے شفاعت کرلی، صدیقوں نے شفاعت کرلی، ایک اوم الرہمین باتی ہے، جس کو ایمی شفاعت کرلی ہے، بخلوق کی نظر بینچ گی، فریا تین لیوں اللہ نظر بینچ گی، فریا تین لیوں اللہ نظر بینچ گی، فریا تین لیوں اللہ نبارک و تعالیٰ جہتم ہے نکالیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان بجوں میں کتے آ دی جسکر ہے۔ ہے۔ ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے کی، کو کلے کی شکل میں واقع ہوں ہے، ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے کی، کو کلے کی شکل میں واقع ہوئے باہر تکلیں ہے۔ میں داخل ہوں ہے، اور چود ہویں دات کے جائد کی طرح چکتے ہوئے باہر تکلیں ہے۔ میں داخل ہوں ہے۔ ان کا درکر دیں ہے:

میرے آتا معرت میں مصلف میں گئی کے هفیل اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شار انعابات قربائے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی شفاعت کرنے والانٹیں ہوگا، سوائے معرت محدرسول اللہ معیلی کے لوگ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے باش جا کیں گے، کرآپ ہمارے جد امجد ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ نے تکاوتی کوشروع کیا ہے، آپ الماری شفاعت کریں، وہ قربا کی سے کہ میرا حوصہ تین ہے شفاعت کرنے کا، اس سلے کہ جوسے ایک چوک ہوگی تھی، اور جھے اندیشہ ہے کہ اس چک کی ویہ ہے چکڑنہ لیا جاؤں آج میرے اللہ کا انتخاب جفلہ فی باز کا بفتہ فی اندیشہ ہے کہ اللہ بفته بنا بائی ہوا، نداییا خصہ ہے کہ اللہ بفته بنا ہوا، نداییا خصہ فی اندیش میں ہوا، نداییا خصہ اس کے بعد مجمی ہوگا) چر حضرت فرح عید السلام کے پاس جا کیں ہے، ای طرح معنزت ایران میں حضرت ایران میں حضرت ایران میں علیہ السلام کے پاس جا کیں ہے، ای طرح السلام کے پان جا کیں گئی الدا تو جس حضرت ایران کی میں اللہ م

#### منابقه: شفاعت نبوی علیه:

صرف ایک حضرت تحد دمول الله بینا الله بین که دردایات میں آت ہے کہ کی و حصے کھانے کے بعد اور ایک حضرت تحد دمول الله بینائے کی فیست میں آئی گے۔ فردا نداز و ایس الله بینائے کی فیست میں آئی ہے، جوک لگ کرو بیبال لگ جاتی ہے، جوک لگ جاتی ہے، بیال میں در جول فرایا کراوگ ایک قبروں سے تکلی کے مادر جاتی ہے میں در جول فرمایا کراوگ ایک قبروں سے تکلی کے مادر زاد میں اس کے بیٹ سے بیدو ہوئے۔

" فيرمخون الن سك خشد مجي ثين بوسك موسكة ، اوراليد على دورُست مول هـ ام المؤتمن معترت عائش مدينة رضى الشعنعائ وترض كياك يارسول الله! " ألو جَالُ وَالسَّسَآةُ جَمِيعًا يَنْظُرُ لِعُطْهُمُ اللي بَعْضِ؟ فَقَالَ لِمَا عَائِشَةَ الْاَمُو أَضَةً مِنْ أَن يُنْظُرُ بَعْضُهُمُ إلى بَعْضِ؟" (مطّوة من ٢٨٣) ترجہ: ۱۰۰۰ کیا مرد بھی تنگے، اور تیں بھی آئی ادر سب ایک دامرے کی طرف دیکے دہے ہوں سے؟ آخضرت عظامتہ ہے ارشاد فرمایا عائش ا آئی فرصت کی کوئیس ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کودیکے شکے۔"

ہر ایک کو اپنی جالن کے نالے پڑے ہوئے ہوں گے مسب شکے ، آسان کی طرف تکنکی باند مے ہوئے ہوں مے۔

میرے بھ تیرا رمول اللہ ﷺ کے شیل، اللہ یاک نے ہمیں قرآن مجید عطافريايا، وحول الله عَنْظَةُ حَرِيقَتُهان، الله إنك من بعين وين تجم عطا فرمايا، وحول الله عَلَيْكُ كَ تَعْلِمُ وَاللَّهُ تَعَانُ نَے بِمعِي وَنِياو آخرت كَ تَعْتِينِ مِطَا فَرِما كِسِ، أَكُر بهم رسول الله عَلَيْكُ كَاشْرِ بِدَاوَانِ كُرِ مِن ، اور الله تعالىٰ كاشْكُر اوا زر كر بِي توبه جاري كوتاي ہے\_ حارے ساتھیوں نے آپ کے شہر میں قرشن کریم کی تعلیم کے ادارہ ک س تویں شاخ کھولی ہے آ ہے ان کے لئے دعا فرمائمی ،اللہ ان لوگوں کو مزیر تو پیق عطا فرہائیں وادرآپ کوشش کریں واورانٹہ تعانی ہے وعا کریں کہ ایک ایک محطے میں "اقرأ روهنة الاهفال" كي شافين كمل جائين ابن ليے كدان قرآن كريم كي قدر و منزلت جمیں نب معلوم ٹیں ہے، اب تو زیادہ سے زیادہ بمریا کیے ہیں کہ قرآن مجید خريد لياء بهت انجا ما غلاف اس مرح عالما اور طاق ش ركة ماه المري ش ركة لأ. مجمی سال سکے بعد بھی دیکھنے کی تو نتی ٹیس ہوتی، کیونک وہزے کمرون بیں اور وٹیسی کے ملان بہت ہیں، ڈش انٹینا بھی ہے، ول ی آربھی ہے، ریڈ یو بھی ہے، وہر ہے کھونے بھی جی ہے۔ سماری چنزی موجود ہیں، قرآن کریم کے مزیضے کی اور و تکھنے کی فرصت محراً ومتى ہے؟ ليكن ہميں اس كي قدر اس وفت معلوم برگي جب كر ہميں بيك بنی و دو گوش بہاں سے چا کیا جائے گا، چلو بہاں رہنے کی میعاد ختم ہوگئ، پھر بندہ
کیے گا: یا انڈ! بھے تھوڑی کی مبلت اور ل جائے، شی اپنی اصلاح کرلوں، جو تمازی 
ہمارے ذیے جیں پوری کرلوں، جو رکو تھی ہارے ذیے جیں، ان کو چورہ کرلوں، وگر
تی تعین کیا تو جی کرلوں، بھی کو قرآن نہیں پڑھایا تو پڑھالوں، بچے ڈش انٹیا دیکھ
رہے بول گے، وی کی آر دیکھ رہے ہوں گے، ریڈ ہو سن رہے بول گے، ووسری
قرافات میں جٹنا ہوں ہے، اور قبر میں سانیہ اور چھوڑل کی شکل میں عذاب ہمیں
جود یا ہوگا، یہ بھی کوئی لیک بات ٹیس کر دیا، واقعات جو ہارے سامنے آنے دائے
ہور یا ہوگا، یہ بھی کوئی لیک بات ٹیس کر دیا، واقعات جو ہارے سامنے آنے دائے
ہیں، ان کو بیان کردیا ہوں، اس وقت تو ہاری آئیسیں بند ہیں، ہمیں نظر نیس آریا،
ہیں ان کو بیان کردیا ہوں، اس وقت تو ہاری آئیسیں بند ہیں، ہمیں نظر نیس آریا،
ہیں اینا ماحل نظر نیس آریا، آگا جی تھی تھر نیس آریا، کہاں سے آئے تھے اور عاصلیم
کہاں جارے ہیں؟ داذمی مہری بھی سفید ہوگئی، عمل جھے بھی ٹیس آئی، آپ کو تو کیا
گیاں جارے ہیں؟ داشک انشہ بال ابھی کالے ہیں۔

#### قرآن یاک شفاعت کرے گا:

میرے بھا تو اصرف ایک قرآن کریم ہے اس کی تعلیمات پر ہم عمل کریں اللہ استار تی ہم عمل کریں گئی تعلیمات پر ہم عمل کریں گئی تو ہمارا سفارتی ہوتی اور اگر ہم نے اس کو کھال کردیا ، اس کو لیس بشت ڈال دیا ، اس کی قدر نہ کی اور رسول اللہ عقیقی نے ہم پر جو احسانات فرائے ، اور اپنے ، جنول بندوں کی جیری کا ہمیں تھم فرما کر کے محے ، اس کی ہم نے پرواہ نہ کی ، تو تھرتم و کچہ لو کریمری دینا میں رہنے کی میعاد تم کے کی میعاد تم بھی ہوئی ہے ، اور ووزائد ہمارے سامتے ، ایک ہوئی ہے اور دوزائد ہمارے سامتے ، ایک محلے میں ، مرائے ہیں ۔ مارے ، ایک میں ، دوسرے محلے میں بر مرائے ہیں ۔

#### ایک مخص کی حضرت عزرا ٹیل سے دوئتی:

#### قرآن ہے بردھ کر کوئی نعت نہیں:

تو قرآن کریم کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے بھی عطافر مائی ہے، اور میں سوبار تم کھا خرمائی ہے، اور میں سوبار تم کھا کر کے بات کول تو انتظام اللہ عمل حائث تیل ہوں گا کہ ہمارے پائی قرآن کریم سے بڑھ کرکوئی لعبتہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اگر ہمارے کیڑے بھتے ہوئے ہوں تو انتظام موضوان اللہ علیم اجھین کا گزارہ ہوا تھا۔ سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کا گزارہ ہوا تھا۔ سحابہ کرام رضوان اللہ علیم عاضر ہوتے تھے،

آیک عمیل نیمینا ہوا ہے، اور اس پر ہول تھے ہوئے ہیں، اس حالت ہی مگن ہیں، ان کا مجھی شکارے نیمیں ہوگی، محالیہ کرام رضوان الذہنیم ایجھین کو بھی شکارے نیمیں ہوگی، نہ اللہ سے شکارے ہوگی، نہ رسول سے شکارے ہوگی، نہ اپنے بھائی ہندوں سے شکارے جوگی، نہ بڑوں سے شکارے ہوگی، فکارے ہوئی تو کس بات پر ہوتی؟

#### تسبيحات فاطمنٌ كي بركات:

آیک وفعہ فقرائے محابہ حضور انتخابی کی خدمت بھی ہو ضر ہوئے اور کئے کے کہ بارسول اللہ انہم نوک تو فقیر ہیں، صدقہ ہم ٹیمل دیدے سکتے ،کوئی مالی نیکی کا کام ہم ٹیمل کر سکتے ، جج کے لئے ہم ٹیمل جاسکتے ، وغیرہ وغیرہ ، اور یہ ، لدار لوگ ہیں یہ سروے نیکل سکے کام کرتے ہیں، تم بیوں کو کھانا ہے کھاناتے ہیں، معدقات ہے کرتے ہیں، غریب قرما کی وشخیری ساکرتے ہیں ،وغیرہ۔

سخفرت منطح نے فرانیا، میں تمویں ایک بات بنا دینا ہوں کہ اگرتم اس پر عمل کرلوگ تو یہ لوگ تبہارے برابر نہیں ہوئیس کے اکٹیے لکے یا رسول اللہ اضرار بھائے۔

قربایا فرخی نماز کے بعد تینتیں مرتب سجان ادانہ ۳ سمرت الحد دند، ۳۳ مرجہ الحد دند، ۳۳ مرجہ الله کا بات تو الله کرکہ لیا گرفت نماز کے بعد تینتیں مرتب سجان ادانہ کر کہ ایستان کا بات تو کو کہ اللہ کو کی معلوم ہوئی ، انہوں نے بھی بیشل شروع کردیا، این کا میروی بینتر ایس کردیا ہے ، لین امیروی بینتر ایس کردیا ہے ، لین امیروی نے بھی شروع کردیا ہے ، لین امیروی نے بھی شروع کردیا ہے ، فرمایا: "فالیک فیضل اللّٰہ یُؤنینہ مَن یُفنا آنہ ، "(بیاللہ کا لینکہ کی شروع کردیا ہے ، فرمایا: "فالیک فیضل اللّٰہ یُؤنینہ مَن یُفنا آنہ ، "(بیاللہ کا لینکہ کو بیا ہیں مطافر مادیں)۔

اتنی بڑی بات ۔ کہ جو لوگ تقیر ہیں، امیرول سے آ دھا وان پہلے بہت اللها جائيں سے محالے کو بھوٹیں وہیت میں بھوٹیں، پہنے کے لئے بھوٹیں ، مرکان آپھائیں ، برخرت سے بعوے نگے ہیں الین رہوں اللہ علیائے کی سمیت اختیار کرلی، وہ آ ہے ایر انہان اوسے ان کو آئی ٹوٹی ہے، تن راحت ہے کہ بن کی راحت کون ناک کال و دومت کے ذریعے ہے ان کو راحت نہیں گتی، حاکم داری ہے راحیے۔ انھیں مانی والبات ایک یا ت ہے دورت متی ہے کہ رسوں اللہ ایکٹے کے طریقے پر جلیں یہ ا الله بأب بمين عنور عِنْكُ السَّاحِينِ مرحلتي مَا وَلَيْنَ والسَّاحِينَ والسَّاحِينَ والسَّاحِيدِ

ريا وينا (<u>از</u> (نازع

# علماً کے فرائض

ہمارے اکابڑی جو عاوت رہی ہے، یعنی اپنے کا گفت کی اسلاح کرنا ادر اسوہ رسول اکرم عظیمہ سے مطابق ہے مطابق اپنی اسے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کینا، کسی شخ ہے، جس سے عقیدت ، محبت اور تعلق ہو، اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرئیس، شنز بے مہار آدی خراب ہوجاتا ہے۔

#### جع وظلما (لرحمہ الزحمج (الصد اللہ ومال) معنی حیالاہ (زمن (صطفی، (ما بعد) - آب معترات کو اس کئے زحمت دلی کئی ہے کہ آپ سے الماقات ہوجاہے ،

ب ہے سورے وہ مل سے رفت درا کا میں سے میں ہے۔ اس وقت زمن میں) عمیل

÷

آپ معترات ماشا اخداس ملک (انگلیند) میں رہتے ہیں، بہت ی چیزیں ایسی ہیں جس کی ہمارے در سیع سے اصلاح ہوسکتی ہے۔ الحد نذرآ پ حضرات ان میں مشغول ہیں، و چیا تھیلیم کا بھی ایشام فرماتے ہیں، اور بعض چیزیں ایس جی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے: "بین جند بھٹے فنٹونج الجفشة و بذہب کا کھوڈ،" (استخوج میں جہر) درانی کے اندر سے فتہ نظے کا اور آئیس میں لوٹے کا۔) ہمیں اس بات کا اجتمام کرنا جاسینے کہ خدائخ استر ہم لوگ این میں شائل نہوں کہ جس سے فقت لکتا ہے، اوران بن میں لوٹا ہے۔

علما ' امت کی زمد داریاں جیسا کر آپ حضرات کو جھ ہے بہتر معلوم ہے، عام لوگوں سے زیادہ جیں، اور ش ان زمیددار بول کو دوحصول ش تقتیم کرتا ہول

#### ذاتی اصلاح:

انسدهٔ نیک همدرقر به دیگی دانی اور اخرادی اصفاح کا، جس بین این و میال بهی شانل دوجات هین، است کهر دانے بین اور دوسرے متعلقین بهی، اس کا خاص طور پر ابتمام دونا جائے۔

#### امت کی اصلاح:

۳ . . . اور دوسری ذرمد داری ہمت کی اصاری کی ہے، بیرتو آپ کو معلوم ہے کہ است کا اس دوسری فرمد داری ہمت کی اصاری کی ہے، بیرتو آپ کو معلوم ہے کہ است کا اس وقت کیا مال ہور ہا ہے جو کوئی کی کی بات ہنے اور ان نے کے لئے تورشی ہے اور جہاں تک آپ دھزرت کی رس کی بوشق ہے اور جہاں تک آپ دھزرت کی رس کی بوشق ہے اور جہاں تک آپ کی کا آواز کی تائی ہوگئے ہیں جہاں جہاں ایم رسیعے ہیں، وہاں وہاں تک اور جہاں تک ہم زین آواز کی توان وہاں تا اور جہاں تک ایم آواز کی توانی توان وہاں تا اور جہاں تک ہم زین آواز کی توانی ہوئے ہیں، وہاں تا اور جہاں تک اور دوسرے دھے است کی اصلات کا۔

## <sup>م ب</sup> قائے دوعالم کی ریس تہیں:

آپ مشرات کو جھ سے زیادہ مسوم ہے کہ آنخفرت عیک کو جا لیس سال کے بعد نوت کی اور س کے بعد آپ ونیاش حرف خیس سال رہے، اور یہ ہے میں سعلوم ہے کہ آنخفرت عیک نے اپنی راحت، آسائش اور اسپ آرام کی پرواونیس کی میرونکہ سخفرت عیک کے ذہبے است کی داش کی آب عیش کی آپ عیک ف جغیراند توت و امر دیت تھی، تھام ہے کہ کوئی ٹیس بھی آبخضرت عیک کی ریس نیس آرمکیا معنی نیران دوئی ہے کہ جے ممال فو کہ کھرد بین کیکیفیس اٹھائے کی ریس نیس میں عدید طبیہ آ گئے، دی مال کے بورے عرصے بیں عرب جیسی اجذاتی مرجوکی کی بات مانے کے لئے نٹاونبین تھی، آپ نے ان کو بھی رام کرلیا اور وومری طرف آپ نے اسلامی سرحدوں برکسرٹی ہے اور ان کی فوجوں ہے مقابلہ شروع کرویا۔ بدآ ہے کی ای محنت کا نتیجہ اور شمرہ تھا کہ جب آپ ﷺ ونیا سے تشریف لے سے تھے تو سارا ملک عرب آپ کے زیرتھیں تھا، بعد میں ہم تھتے بھی پیدا ہوئے اور بہت سے ویسے لوگ مرتد ہوئے جن کی تمل اصلاح نہیں ہوئی تھی ہ آپ کے ظفا کے دریعے اللہ تعالی نے اسلاح فرمانَ مفاحی طور برآ مخضرت علظ کے یار غار معرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منہ کے وربعہ ان کی اصلاح فرمائی تو بیل عرض کر رہاتھا کر انخضریت سیکھنے کی تو كوكى رئين نيمن كرمكنا، كيزنك زندگي كا كوئي اليها شعبه نيمن جس بين بخضرت عليك نے امت کی راہنمائی نہ فرمائی ہو،عقل حمران رہ حاتی ہے کرتھوڑے ہے عرصہ جن آ مختصرت علی فی نے بوری قوم کو اور قوم کے بعد آنے والی مسل انسانی کو راہ راست دکمائی اور ان کو اللہ تعالٰ کی طرف منوبہ فریارہ ہم لوگ آنخضرت علیافی سے نام لیوا میں، لیکن ہم میں بہت کزوریاں پائی جاتی ہیں، سب سے پہلے میں نے کہا تھ کہا تا انفرادی اصلاح منروری ہے جمر افسوس کہ ہم اس کی طرف متوجہ نییں۔

#### کرنے کا کام:

آپ سے اعادیت بل پڑھا ہے کہ رسول اللہ عظیمتے ہر سوقع کی وعا کمیں فرمائے تھے، اور است کو سکھاتے تھے، ہم سے تقریباً یہ ہمی مجھوٹ چکی ہیں، بہت کم آدمی ایسے ہول کے جو اس میں مشغول ہوں گے، یہاں (انگلینڈ) کے رہنے والے مولومیوں کا تو حال میہ ہے کہ سونا، کھانا اور ہی! خوب سوتے ہیں اورخوب کھاتے ہیں، ا در مکھ اخذ کے بندے تو ایسے بھی ہیں جو مونے بھی بہت ہوجاتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں یہ بات عرش کرنا چاہتا ہوں کو اپنی واتی اصلاح سے بھی آ دی کو فارغ نہیں ہونا جائے ہے۔

جارے اکا کر جیشہ صاحب نہیں ہوتے تھے، الل اللہ سے تعلق ہوتا تھا، اور تقویٰ وطہارت کی زعرگی ان کا شعاد ہوتا تھا، تکر ہم تقریباً ان چیزوں کو بالکل جوں سے جیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں تو مشخول جیں، کیکن خاص ہارے جو کرنے کا کام ہے اس بھی کونامی ہوگئی ہے۔

یں آپ حفرات کی خدمت میں یہ عرف کونا جاہتا ہوں کہ آپ حفرات اپنی وسلاح کی طرف اور ڈکرا ٹی کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوں، کی شخ سے تعلق ہو تو ان کے بنائے ہوئے معمولات کے مطابق ٹمل کریں، ڈکر کی شخ سے تعلق نہ ہوتو کس شخ سے تعلق قائم کریں، ہبرمال ہارے علاکرام کوشتر بے مہارتیں ہونا جاہے بلک ان کی ٹیل کی کے ہاتھ میں ہوئی جائے۔

#### جاری کوتا ہیاں:

علا کرام ش ایک کزوری یہ پائی جاتی ہے کدکس کی بات مانے نہیں ہیں، اپ گھر میں چوہدی ہوتے ہیں، نہیں، ایسانہیں ہونا جائے۔ کوئی اجھا کی کام ہوتو اس میں بھی مشورے کے ساتھ اصلاح کی گوشش کرئی جا ہے۔

الیک بات تو مجھے بے عرض کرنی تھی، اور بیسب سے اہم ترین بات ہے، دوسری بات جو ش نے کہا کہ است کی اصفاح بھی آپ کے ذمہ ہے، پہلے انبیا کہ کرام تیلیم السلام کس خاص طلاقے اور کس خاص بیتی کے نئے مبعوث کئے جاتے تھے، ان معزات کے ذمہ مرف اپنے ماحول کی اصلاح ہوتی تقی، دومری بہتی یا دومرے علاقے کے لئے اللہ تعالی دومرے رسول کو بھیج دینے تصریبیما کہ معدیث علی ہے:

> "كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبى خلفه نبى، وانه لا إني بعدى وسيكون خلفاء." (بناري ع:اص:۱۵)

> ترجہ: .. این امرائل کی سیاست انہا سراملیم العلوٰۃ والعلام کے باتھ بیں ہوتی تمی کمی ٹی کا دسال ہوجاتا تو اس کی جگہ دوسرا مقرر کردیا جاتا۔"

دہ خاص خاص علاقوں کے لئے جوستے تھے، اور ان کی وسہ واری اپنے علاقے تک محدود رہی آئی ہورے بیا آخریف طلاقے تک محدود رہی تھی۔ کار مارے ہی کریم علی ہورے عالم کے لئے تحریف لائے ہیں، اور آ مخضرت علی اس ماشا کا اللہ یہ صفور ملکی کے کہ من رہیج ہیں، جہاں تک ممکن حضور ملکی کے کہ من براہ ہیں، جہاں تک ممکن اور خیر سلموں اور سکھ اس علاقے کی اصلاح آپ کے وسرات جس علاقے میں دہیج ہیں، جہاں تک ممکن اور غیر سلموں کی جی اور غیر سلموں کی جہاں تک ہوئے آپ صفرات ایسے اطلاق اپنا کی ، ایسے طور طریعے اپنا کی کی جی ، جہاں تک ہوئے آپ وحرات ایسے اطلاق اپنا کی ، ایسے طور طریعے اپنا کی اور فیر الله اذا کہ دوسرے تو گوں کو آپ کو دکھ کر فرت نہ ہو، بلکہ جیسے قربایا کیا ہے : "عباد الله اذا کو الله تعلق این کے چرب پر نظر پڑے تو الله ادا کے اللہ ادا کے جرب پر نظر پڑے تو اللہ کو اللہ تعلق بادا کے جرب پر نظر پڑے کے ذریعہ لوگوں کو اللہ تعلق بادا کیا ہے ۔ کے صعدال بنیں ، آپ ایسے طریعے پر رہیں کہ آپ کے ذریعہ لوگوں کو اللہ تعلق بادا کیا ہے۔

#### علماً کے اختلاقات:

ملائ کرام میں اختلاقات میں ہوج تے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ملائ کرام میں اختلاقات کا بریدا ہوجانا انجلی چیز ہے، بیکن اس اختلاف کو فسہ و تک ٹیس پہنچنا جائے کہ بات عوام میں آجائے، اس سے آپ معزات کی بیکی ہوگی، اور لوگ کمین سے کہ عفا کرام آپس میں لاتے ہیں، طالانکہ لاتے تو وہ میکی ہیں، بلکہ وہ ہم سے زیادہ لاتے ہیں، محرصا کے اختلاف ہے حوام میں ان کی ہے تھتی ہوگی۔

دوسری بات بہ ہے کہ آپ عفرات اگر اختلاف فتم نییں کر بکتے تو کم ہے کم انڈ و کر بکتے ہیں کہ کمی کوایٹا ہڑا بنالیں، اور بغیر دکیل کے ان کی بات مان لیس۔

#### تنظیم کی ضرورت:

یں کل تذکرہ کر رہاتھا کہ حضرت معتی محمود صاحب رحمت اللہ مفید کا اندھیں کا اندھیں کا اکہ جری طالب علی کا زمانہ تھی بلکہ جھوٹے در ہے جس مدرس تھنا اور ماشا کا اللہ مفتی صاحب سیاست کے میدان ش سے اقوائی کی ایک کیا جو ایک کہا چوڑا اعظا تعماد بہت کی باشی کھی تھیں ، ان جس ہے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ زمانہ تھی کا سب حتی کہ ایک بیشل چوہڑوں ، جماروں اور بھیکوں کی بھی تھیم ہے ، اگر کوئی بھیکی ناراض ہوجائے تو سیاس چوہڑوں ، بھاروں اور بھیکوں کی تھیم ہے ، اگر کوئی بھیکی ناراض ہوجائے تو سارے بھی بڑیال کرا ہے جی ای کوگوں کی تھیم ہے ، وکیلوں کی تظیم ہے ، وفیرہ و فیرہ است کے جنے طبقات جی این کی تظیم ہے اور اگر کوئی تظیم نہیں ہے تو علی کے بہام کی تیس ہے اور اگر کوئی تظیم نہیں ہے تو علی کے کہام کی تیس ہے اور اگر کوئی تھیم نہیں ہوئی دھرام ہے ، کوئی کی تو ایک دھیمیں دسول دیتھ کوئی کئی تو کہ کہیں دسول دیتھ کوئی کی کہیں دسول دیتھ کوئی کی کہی تو بھی کوئی کی جائے ہوئی کہیمیں دسول دیتھ کوئی کی جائے ہوئی کہیمیں دسول دیتھ کوئی کی جائے ہوئی کہیمیں دسول دیتھ کوئی کی جائے ہوئی کے دہشی صحد ع ۔ ا

( سع و طاعت بھا قاق، خواہ تمہارا امیر ماویا جائے کی مبٹی کھنے خلام کو) اس کو اپنا ہوا بھاوہ ہوا بھا کر کے اس کی مع و طاعت بھنان کہ جس نے کہا کہ دوسری ومتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ جائیت نہیں دی، بیسب سے زیادہ مسلمانوں کے لئے تھی اور بالخسوس ملاً کرام کے لئے الیکن اس کو سب سے زیادہ ایس پشت بھی ہم نے قالا ہے، جب ہماری معددت طال یہ ہوتو کوئی کی کو کیا کہ سکتا ہے؟

اگر ہم رسولی اللہ ﷺ کے اسوۃ حسنہ پر آب کیں اور رسول اللہ ﷺ کے ارشاد برعمل کرنے والے ہوجا کیں تو ہمر ہمارا سادا معالمہ ٹھیک ہوجائے گا۔

## جیش اسامه کی روانگی:

اپنے وصال شریف کے موقع پر آخضرت میکنے نے معزت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر ملک شام کی سرحہ پر پھیجنا چانا تھا ، سرہ سران یا اضارہ سال آپ کی عرص ، لوگوں نے کہا کہ یہ بچ (انوظا) ہے ، اس کو آپ ہم پر امیر بنارہ ہے ہیں؟ ان سے قو تعارب بچ ہے تھی بڑے ہیں ، سخضرت میکنے کو یہ بات پہنی تو آخضرت میکنے نے ارشاد فرمایا کہ: اس سے پہلے آ نے اس کے باپ پر امیراش کیا تھ میں معزب زیر مارڈ پر) اور اب تم نے ان پر افرانس کیا ہے ، میروان آخضرت میکنے نے نا میں مارڈ پر) اور اب تم نے ان پر افرانس کیا ہے ، میروان آخضرت میکنے نے اس سے انہوں اللہ عنہ کا لفتر وقع ہونے ای میں سول اللہ میں مول اللہ میکنے کی وفات ہوگئی۔

حفرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام جو آبیا وہ حفرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشکر کی تیاری بھی، اب چونکہ آتحضرت عَلَظُنْ و ٹیا سے تشریف لے جانچکے حقیمہ اس لئے لوگوں کو یہ بات کہنا آ سان بھڑکی بھی چھڑ حفرت ابو کر رہنی اللہ تعالیٰ عند سے لوگ جمجکتے ہتے، اس سے معزمت عمر بنی اللہ تعالیٰ عند کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر لوگول نے معزمت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔
(یہ واقعہ معترمت مولانا محمد بوسف والوئ نے حیاۃ العجاب میں تقل کیا ہے۔)، معترمت عمرٌ بنی خرات کے بیکنا کہا ہے۔ )، معترمت عمرٌ بہت خدوثر میں اور فی الحال اس الشکر کی تیادی میں توقف کریں، اگر بھیجنا می حاور کی بہت خدوثر میں اور آوی کو امیر مقرر کر دیں ہے جونا بچہ ہے اس کو جم پر امیر مقرر کر رہے ہیں، چونکہ معترمت اور معزمت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند امیر المہتمین میں چکے ہے آج معزمت الورک خونہ سے اور معزمت الورک و معزمت الورک و اللہ اللہ تعالیٰ عند امیر المہتمین میں چکے ہے آج معزمت الورک و معزمت المراک ہے اور معزمت اساس سے یہ کر کر معترمت اورک و اپنے پاس رکھ لیا کہ این کو میرے پاس و بھی و منزمت اساس سے یہ کر کر معترمت اورک و اپنے پاس رکھ لیا کہ این کو میرے پاس و بھی و میں۔ بھی معترمت اساس سے یہ کر کر معترمت اساس سے اساس سے اس کو اپنے پاس رکھ کی و درخواست کی۔

بیرحال معزمت عمر نیای الوسک و اعد بلعیته الد تحال مدک باس شخار دایت کے الفاظ برای "افونب ابوسکو و اعد بلعیته" (انجل کر معزت ابو کر رضی الله صلی الله علیه و سلم و توبد ان انزعه " (آخضرت علی شک نی اسره رسول الله صلی الله علیه و سلم و توبد ان انزعه " (آخضرت علی شک اس اس (معزت اساس) کوابیر عالی به اور تو یہ جانتا ہے کہ میں اس کوانار دوں؟) تخضرت علی شک نے ایک محفی کوابیر عالیا (اس موقع پر بس نے کی جگر تعما تھاک) الله برایک میای بات ہے کہ قاب اوی کوابیر عالیا جائے یا نہ عالیا جائے ، فوق کا سے مالار مناوجات الوائد عالی علی معزت الوائد میں اللہ تعالی عدے اس کو برداشت تھیں کی ، ور آخر میں اتی باست فرمائی میں جا بھیا قا چلا گیا، حضرت عمروشی الله عن نے بہی کہا کہ لکھر چلا گیا اور آپ نے اس کے ساتھ سارے عہاجرین و انعاد بھی کروئے ہیں، تو پہلے دید خال ہوجائے گا، حضرت ابدیکر دخی الله تعالیٰ عن نے قربایا کہ اگر کتے عودتوں کے یا دس تھیبت کر لے جا کیں تب بھی میں اس لکھر کوئیں روک سکٹا، جس کورسول الله بھیلائے نے تیار کیا ہے، حضرت اسامہ دخی ہیں الله تعالیٰ عند، جو فوجوان تھے، ان کوامیر بنانا، فاہری بات ہے کہ بری اور آپ کی محتل جس کی منوان الله علیہ مجمعین کی محتل جس ٹیس آرہا تھا، مرف ایک آرہا تھا، حق کی محتل جس ٹیس آرہا تھا، مرف ایک حضرت اور خوان الله عند کی محتل جس ٹیس آرہا تھا، مرف ایک حضرت اور خوان الله تعالیٰ عند کی محتل جس ٹیس آرہا تھا، مرف ایک حضرت اور خوان الله تعالیٰ عند کی محتل جس ٹیس آرہا تھا، موف ایک حضرت اور خوان ایک ایک ایک محتل جس ٹیس آرہا تھا، تو جب سلمانوں کے ایک محتل کے ایک محتل کی حصل اور دوست میں جہاں میں جہاں کا اور دوست میں جہاں اور میں خوان کے واب دوستے میں۔

ق میرے عرض کرنے کا متعمد ہیہ ہے کہ حارا ایک طریقہ تن ایسی کی سے ساتھ بڑا کر رہنا، خود بڑا از بنا بلکہ کسی بڑے کا اقت حوکر رہنا اور اپنے آپ کو اللہ ایک کلی علاق بٹس محرور تربیا اور اپنے آپ کو اللہ ایک علاق بٹس محرور تربیکستا، یہ چیز تارے اسلاف بٹس محل کر جم ہے یہ چیز تال محل ہے۔ اور اس کے تطفی کا متیجہ یہ ہے کہ جم بٹس کنڈ و فساد ور آیا ہے، اللہ سبحات و فسال محارے مال پر دم فر اینے ، حارے بگاڑی وجہ ہے است مگڑ رہی ہے، (جن لوگوں کی حمارے میل کری تھی ، وجن کوگوں کی اصلاح بھی اسلاح جمیں بوئی ، تو است کی اصلاح کہے اصلاح بھی کریں ہے؟ کوئی واڈھی منڈ واتا ہے، اور شمعلوم کیا کیا خرافات کرتا ہے، اور جم پھر

#### تم اسلامی تبذیب کے نمائندے ہو:

ہمارے بزرگ فریا تھے تھے کرتم اس ملک جیں اسلامی تہذیب کے نمائندے بن کر آئے ہو، اگر تم بھی غیروں کے طریقوں پر چلنے تھے تو تمبادی نمائندگی کیا رہی ؟ تو بھائی دو چیزیں جی نے موش کی جی، ایک اپنی انتزادی اصلاح ، اور ایک اپنی قومی اصلاح ، دونوں چیز دل کا آپ معرات کو اہتمام کرتا ہے۔

اوحردمضان مبارک آو ہا ہے ، آپ کے بہاں تو رمضان البادک بھی بہت سستا ہے، آٹ کل جیونے میں نے دن ہیں، اوھررونی کھالی اوھرہضم نہیں ہوئی کہ روزو کل ممیارس بیجے روز ہ کمل جاتا ہے، بہرحال اللہ تعالی نے ون کو بھی بنایا ہے، مات کوبھی بنایا ہے، بھی راتیں لمی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں، بھی دن لیے بھوتے ہیں راقیں چھوٹی ہوتی ہیں ، اور تمہارے بان اگر اوراد پر کی طرف حطے حاکمیں تو پھر اور بھی مسکلہ مشکل ہو جاتا ہے، آپ حضرات کو ایک تو اپنی انفرادی اصلاح کرنی واسنة اس كا وجمام كرنا وابت اور بالكرنيس موا وابع، اس كم كراب كوالله تفالی نے علم مطافر ہایا ہے اور آپ رسول الشنگائی کے دارث جیں، اور دوسرے است کی اصلاح کرنی وایتے جہاں تک ہوسکے۔ ایک خاص بات جو آپ معرات ک خدمت میں موش کرنے کی ہے وہ بیکہ ہم عمل سے ہراکیا۔ کا مندائی اپن طرف ہے، سمی کا سی طرف ہے، کسی کا کسی طرف ہے، بڑواں کے ساتھ بڑا کر دیوواد وہ جوسٹورہ و ہیں اس کے مطابق محمل کرو، ہمارے تمام مسائل جوالجھے ہوئے ہیں اس کا آسمان حل یجی ہے، میں جاننا ہوں کہ و تکلینڈ میں بہت سے مسائل جی تمہارے مسائل می کرتے ہوئے مفتی محمود صاحب مجی بے جارے ملے محے، اللہ تعالی ان کو غریق رمت فرمائے، (سیمین) لیکن مید مائے ہی نہیں ہیں، ہاد کر بے جارہے چھوڈ کر چلے گئے، تو پیس تو تمہارے مسائل میں وخل نہیں دیتا جاہتا، میں تو بہت کزور آ دی ہوں، بہت چھوٹا آ دی ہوں، نمہارے مسائل اور معاملات میں وخل ویٹائیس جاہتا، ابت بیر گڑا ارش کرنا جاہتا ہوں کراسینے معاملات کو اپنے بڑورا کی مائے کے مطابق حل کرو، اس کے ساتھ ذکر النجا کی بایندی کرو۔

#### ہمارے اکا پر کامعمول:

یں نے پہلے موش کیا تھا کہ ہمارے اکا بڑکا معمول بیتھا کہ وہ فارغ ہونے کے بعد کی بڑے سے بیعت ہوتے بتے اور ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے تھے، مارے مارے پھرتے تتے جب تک کہ یہ چیز حاصل ٹیس ہو جاتی تھی اس وقت تی کسی کام میں ملکتے میں تھے، اور ہم نے بیطریقد اپنالیا ہے کہ اوھر فارغ ہوئے أوھر کی سجد کی حاش کی فکر میں حم ہو تھے، کہ کو کی تہ کوئی مجد مطے، ارے بھائی روٹی کی فکر نہ کرو، روٹی انش اللہ، اللہ تعالی وے گا، اور تھیں تو اچھی روٹی متی ہے۔ ذکر کی یابندی کرد مولاتا (سلیم) و ہرات صاحب سے توش کی ہے کہ بیائی اینے علقے ہیں ذکر شروع كريم، انبول ئے اب طور برتو اجتمام كيا ہے ليكن اسے ساتھيول كے ساتھ ا بتمام نیمن کی میں نے کہا کرآپ کو حضرت شیخ فور انڈ مرقد وکی طرف سے بیعت کی اجازت دی تقی جس کا مقعد بیاتھ کہ آپ اہتمام کریں، آپ خود ی اِس کی طرف متوج قبیل ہوئے، ایک تو ذکر کا اہتمام کرو، دوسرے دمضان البیادک آری ہے، قرآن بجید کی تلادت کا اہتمام کرو، جو معرات قرآن جمید کے وفقہ اس وہ سنانے کا کوئی ابتقام كري اور جو جافظ نيس بين وو بحي علاوت كا اجتمام كرين ـ راقين ماشا كالله بدي طلباً اورعلماً کے لئے لائحمل!

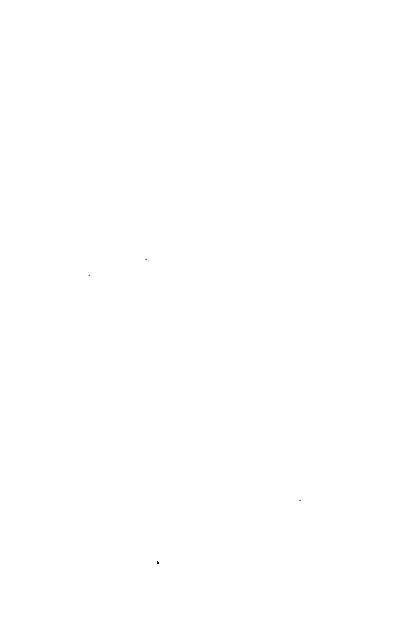

#### بعر (هما ذارعس (ترحيم

رجب ۱۳۲۰ هد کو هامه دنوم اسلامیه علی مهر بنورکی ناوک کراچی میں ختم ہفاری شریف کی تفریب تنمی، حفرت اقدس مولانا محر بیسف لدھ نوک شہید آخر ہی تشریف لانے ، اور چند کلمات ارشاد فرما کر دعہ فرمائی ، آپ کے اس مختم خطاب ٹیں جو موز وگداز تھا الے جس نے بھی ہے وہ اینے آئسوؤں پر قابو نہ رکه سکا این محسول بوتا تما که به " فطاب مودخ" به اور واقعی وه خطاب ودرع عی تابت جوار جو بیش خدمت ہے المطسر الآوكنم ومولام حنم مجياء الازن المستنفي إما صوا میرے وزیز طلبا ایس چند باتیں آپ کی خدمت میں وض کرتا ہوں ملی بات. تو یہ ہے کہ حضرت ڈاکٹر محبد لرزاق ایکندر صاف ا بر کا آئم نے یمن جن بر دگوں کا نام نیا ہے ، ان کے لئے بھی اور جن جن براد گور کا : م رہ کیا ہے ان کے لئے بھی ہ آپ تمام معزات وعا فر مائمیں ، محصوصاً جارے ممن اعظم ، حعزت القدس مولانا سید محمد موسف بنوری رحمہ اللہ تھائی، جن کا بید دین کا باشمیر (جامعہ علوم اسلامیہ) لگایا ہوا ہے، ان کے خلاوہ تمام حضرات کے لئے بھی وہا فرما کمیں کہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرما کمیں۔

#### جمين معاف کروو:

وومری بات: مجھے ہے موض کرنی ہے کہ مددے جمی رہیے ہوئے ہم لوگوں سے "ب حفزات کے تق میں بہت می گاتا ہیاں دوئی ہوں گی ، کھ نے بیٹے کے موالے جمیں، درہند بہنے کے مسالطے میں، بہت برتاؤ کے معالطے جمی، جیسا آپ کا اگرام جمیں کرنا جائے تھا، دیسا ہم نیس کر سے، "پ لوگ ہم لوگوں کو معقم اور ایم آپ کو طفیا جمیعے رسید، لیکن بعد جس ہت چلا کرتم بھی تو مہما نان رمول ۔ پہنچنے تھے اور تم اوا سے لیے لائن تعظیم اور زکتی اکرام شے، گر ہم آپ کا تمامتہ اگرام تبیں کر سکے۔

تو بھائو؛ تمارے عملے میں ہے، مدسے والوں میں ہے جس صاحب ہے جو کوئی کوتائی جو کی ہو، ہم وست بست اس کی معانی ماتھتے ہیں، آپ معترات جاری تمام کوتا ہیوں کو معاف فرمادیں۔

تیسری بات: به عرض کرنی ہے کہ آپ حفزات یہاں سے فارقی ہوکر اپنے اپنے گھروں میں جائیں ہے، کسی کا دموت و تیلنے میں جانے کا ارادہ ہوگا، کسی کا کوئی مدرسہ بنانے کا ارادہ ہوگا ،کس کا کوئی مفسورہ ہوگا۔

### اصلاحی تعلق کی ضرورت:

الارے اکارک ایک معمول ہے رہا ہے کہ وہ دعزات جب بھی وہی مرسے ہے۔ فارغ ہوتے متے، تو کمی میخ ہے اصلامی تعلق قائم کر لیتے ہے، چونکہ اب آپ ای غلطمسئلے نہ بتاؤ:

اب تمہرے پاس لوگ آئیں کے اور آپ ان سے اپنے سائل کا ص معفوم کریں گے۔

ہ کا سے حضرت مولانا طبرالفکور کائل پوری رحمہ اللہ ہوئے تھے، وہ سند قراغت کو ''مصلیٰ'' کہا کرتے تھے، ان کی زبان میں، اب شہیں مصلیٰ تو ال جائے گا لینی سندنل جائے گی، اس بقتبار سے اب تم ماش کاللہ عالم بن جاؤ سے۔

میرے پاس تو میں ملی ہی تبین ہے، دو یمی بھی ہے ہوگیے ہے اس تو خالی اول، ایک دم طاہراً و بطراً بالکل خالی دون، دب مسلی (سند) کے کر آپ جا کیں گے۔ وک آپ سے مسائل پوچیس گے، وین معلو، ت کریں گے، اور آپ کو یہ کہتے ہوئے شرع آئے گی کہ بھائی مید مسئر تو بھے نیس آنا۔ اس کئے آپ بھونہ بھو ترکز کر بیان کرنے کی کوشش کریں گے، میدم تغیین ہم نے بھی کی ہیں، اللہ عالی معالی فرائے ہے۔ میں آپ حضرات کو تھیجت کرنا موں کہ میرے بھائی اچوسنلہ معلوم ہو، وہ بتادو، اور جو معلوم نہ ہو صاف کہہ وہ کہ بھائی مجھے معلوم ٹیک، پوچھ کر بٹاؤں گا۔ پہلے کالیوں میں دیکھو، علما ہے پوچھو اور بھر بتاؤ، اپنی طرف سے اجتہاد کر کے بیان کرنے کی کوشش نہ کرو۔

#### اصلاح میت:

وین کاعلم تم نے سکھا ہے، اور جار مال، آٹھ سال، نو سال، دی سال مدرسوں میں لگائے جی، اگر تم نے وین کاعلم و نیا کمانے کے لئے سکھا ہے، تو یہ بہت خسادے کا سودا کیا ہے، اگر صرف چیٹ کے لئے سکھا ہے، تو نہایت خسارے کا سودا کیا ہے۔

میرے ہمائی، نیت اب یکی میچ کراو، کہ ہم معرف انڈ تعاق کے لئے پڑھیں گئے، انڈ تعاقی کے لئے وین پڑھا ہے، انڈ کے لئے آکندہ ممل کریں ہے، چاہے رد ٹی ملے یانہ طے۔ ہم اپنے وین پر قائم دیوں ہے، تو انٹنا کانڈ، انڈ تعالی روٹی وے گا، بیاتو میں ویسے کہ رہا ہوں، روزی تو اس نے لئے دلی ہو کئی ہے، اس میں حب ایک وائد، تل کے وائد کے برابر اس بٹل نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کی ہو کئی ہے، اس لئے میرے بھائے ایے تمام ارادوں کو اور نیتوں کو انڈ تعالی کی رضا کے لئے وقف کروں، انڈ تعالی تم ہے جو کام ہمی کے اسے محض انڈ تعالی کی ضاطر کرو۔

با تیں تو بہت کرنے کی تھیں دیکئن وقت زیادہ ہوگیا ہے اب دعا کرو، جیسا کہ علی نے ذکر کیا کہ دعا کھے جی آئی بھی ٹیم اور جانیا بھی ٹیم موں۔ حضرت کے کے لیمن حضرت الذمن جوری رحمہ اللہ کے لئے اور ان کے قیام رفقا کے لئے اور ا بنے تمام اساتذہ کے لئے ، تمام مدرسوں کے لئے ، مدرے کے سووٹین کے لئے ، سب کے لئے دعا کرہ اللہ تعالی تبول فریائے۔

رياً

"اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا اغفرك ولاعواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا انك وعوف رحيم."

جو لوگ واڑھویاں منڈ ارہے جیں، ان کو توقیق مطافرہا کہ وہ رسول اللہ عظیم کی سنت کے مطابق واڑھیاں رکھیں، یا اللہ وین کی خدمت کے لئے اس مدرے کی جو مطرات خدمت کر گئے، یا اللہ ان تمام معزات کی مساعی کو قبول فرما، یا اللہ اس یں جتنے طاقب علم بیں، یا ہو فارغ ہو چکے بیں ان کی برکت سے ہم سب کی بھٹی ۔ فراہ یہ انتہ اپنی رحمت سے اسپیڈ فعنل سے ہمیں معاف، فرو۔

ربنا نغیل منا (ایک (این (ایسیو (ایسیو وقت عجبا (ایک (این (التواف (از میم رصعی (الله نفائی حتی حبر خلفہ میدنا و مواؤاتا معمد و حتی (الدوصعہ (حسین برحمائی یا زوح (الراحس

# سب سے بڑا عباوت گڑار

جن چیزوں کو القد تعالیٰ نے حرام کردیا ہے ان کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ ہے اور آنخضرت علیہ کے وعدہ کرلو کہ آج ہے میں نے سب محریات چھوڑ دیں تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ سے۔ יש פילט אק שים פיק שים (מיינולט כי מצי) שין שיופי אניגנו, למשאים, נייו ויינ

مفتلوۃ شریف کی دسمناب الرقاق الیں دوسری تصل کی پہلی مدیث، معترت الوجریرہ رض اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ آخضرت ملک نے ارشاوفر مایا:

"مَنْ بُأَصَّلَ عَنَى هَوْلاهِ الكَّلِمَاتِ قَيَعَمَلْ بِهِنْ أَوْ يَعَلَمُ مِنْ يَعْمَلُ بِهِنْ أَوْ يَعَلَم مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ فَغَلَث آفا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَصَدَ بِيَدِئ فَعَدَ خَمْسًا: يَتِي الْمَحَارِمَ فَكُن أَعْبَدَ النَّامِ، وَارْمَن بِمَا فَسَمَ اللَّهُ فَكَ فَكُنْ أَعْنَى النَّامِ، وَأَحْسِنُ إِلَى جَارِكَ فَسَمَ اللَّهُ فَكَ فَكُنْ أَعْنَى النَّامِ، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ فَسَمَ اللَّهُ فَكَ فَكُنْ أَعْنَى النَّامِ، وَأَحْسِنُ إِلَىٰ جَارِكَ فَكُنْ مُؤْمِنًا، وَاحب لِلنَّامِ مَاتَحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مَشْلِمًا، وَلَا تَكْفِر الصَّحْكَ فَإِنْ تَكُونُ الطَّحْمَكِ فَهِيتُ مَشْلِمًا، وَلَا تَكْفِر الصَّحْكَ فَإِنْ تَكْرَةُ الطَّحْمَكِ فَهِيتُ القَلْمَ ..."

ترجہ:۔۔۔۔''کوئ ہے جو جھ سے یہ چیزیں (باتھ) سکھے، ان پرخود کمک کرے یا کم سے کم کسی ایسے آدی کو کھاد ہے جوان پرکمل کر سکے۔۔۔۔انڈے''

معترت الوہريده رضى الله عند (جو اس مديث كرواوى جي وه) قربات عن كرد من كروي جي وه) قربات عن كرد من الله عن الل

عاضر ہوں۔ '' مخضرت ملکنظ نے میز باتھ بگڑا اور ایک ور تین، چاراور بائی باتی شہر کیس ( ''مکھا کیس) ۔ 'مغزت الوہر مرہ رشی اللہ عند تو کھڑے ہوگئے تھے استخدارت ملکنظ کی بات کو تفوظ کرنے کے لئے ، غالبا ہم میں سے کل کے وق میں بیرہ موسیقی پیدائیس ہوا ہوگا کہ میں کھڑا ہوجاؤں ۔ آخضرت ملکنظ کی طرف سے عالیٰ ہے کہ کون ہے جو بھے ہے ہیں چیز ہی ہے ، ان پرخواض کرنے واکن ایسے آوی کو شماوے ہوان برقمل کرنے ۔

میرا خیال ہے کہ جورے تو وال میں یہ بیوس پیدا تیس برلی ہوگی وال ہا گا القدر اللہ کرے کہ سخفترت علی کی باتوں پر عمل کرنے کی جم میں حرص پیدا جوجائے ، اور ہم میں سے ہر ایک ہے کہ بن حاضر بوں و مجھے سنھا ہے۔ میں تیس سکھاج ، حضور اکرم علیک سکھائے ہیں بھائی، میں قائل کررہا ہوں ۔ معترت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عدار اللہ ہیں کہ آپ نے میر: ہاتھ بکاواور 4 کسک کے اور فرمایا کہا الشی افتہ خوار فرنگی اُغیلہ المناس "

محرمات کوترک کرناسب سے بوی عمادت ہے:

اول: ...!' میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چزیں حرام کردی میں ان ہے۔ چھے تم سب سے بیائے عیادے گزار بن جاؤ گے۔''

نعنی جن چیزوں تو اللہ تعالی ہے ترام کردیا ہے ان کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ سے دوراً مختفرت علیک ہے وہ و کروکہ آئ ہے جس نے مشب محرمات چھوڑ ویں تو تم سب سے زیادہ عبادت گزاد ہی جاتا ہے۔ (بیابھی اچھی چیز ہے بنکہ بہت اٹھی چیز ہے ) ڈل طرح زیادہ تھی چیٹے کا نام مجادت خیس ہے، (یہ میں انہی چیز ہے) کی حذا انقیاص اور جوج جینیاں ہیں، ان کا کرنا میں حیادت گزاری میں اور جوج جینیاں ہیں، ان کا کرنا میں حیادت گزاری میں ہوئی چیزوں ہے جینا اور دک جانا ہے، اب بوائی بات انڈ کی حرام کی جوئی چیزوں کی ہے، اپنے سر ہے ہے کہ باق ہی کے دافوں کی جانا ہے، اب بوائی بات انڈ کی حرام کی جوئی چیزیں جارے اندر بائی جائی ہیں، اور انڈ تعالیٰ ہے ان کو حرام کرویا ہے، لیکن جم نے قوالک بہت ایجھا اور بہت سینا اور انڈ تعالیٰ ہے ان کو حرام کرویا ہے، لیکن جم نے قوالک بہت ایجھا اور بہت سینا اس شین تعالیٰ کر لیا ہے، جس بر وہ چینے کا خرچہ بھی ٹیس آتا ، اور وہ ہے کہ جم بات میں کہد دیتے تین کہ ان کی کا حرب ہے جو مرضی آئی لباس جین نیے ، اور کہدویا کہ میں اس میں کیا حرب ہے؛ وار حمی میں ان جرب ہے وار حمی ہی کیا حرب ہے؛ وار حمی مینا ان اور کہدویا اس میں کیا حرب ہے؟ کئی کے ساتھ ہے ایمانی کرئی، اور کہدویا اس میں کیا حرب ہے؟ کئی کے ساتھ ہے ایمانی کرئی، اور کہدویا اس میں کیا حرب ہے؟

ا قرخیک ہم نے سادے وین کو اس بات میں اوا دیا ہے کہ اس میں کیا حرج

9

انہوں نے وین اُب سیکھا ہے رہ کر بیٹن کے گھر بیں پڑے کا نیٹا کے چکر بیں، سرے صاحب کے وقع بیس انگیران آبادی سرھ مقرمات بیس کہ ہم نے دین کوسیکھا بی کب ہے؟ معترت جندب بین عبداللہ رضی اللہ تعالی حن قرباتے ہیں: "فیتعلیف الانتہان فیل اُن فیتعلیم الفزان، فیم تعلیما انفزان فاؤ دفانا به ایتھاتا."

(اکن سے مُن: 4)

ینی ہم نے پہلے ایران سکھا تھا پھرقر آن سکھا، حضرت مجداللہ بن محروشی اللہ تقالی عند سے روایت ہے کہ ''اُنُ رَسُولَ اللّٰهِ حَسَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ يَشْفُواْ فَشُواْ يَقُواْ وَنَ الْقُفُرُ اَنَ لَا يُعَجَاوِرَ فَوَاقِيُهُمُ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ ﴿ (اللَّهُ مِنْ ال ﴿ (الرابِ كِلْمُونِكُ ٱلْهُمِنِ كَيْ جَرَرَ آنَ تَوْقَرَقَ بِرَحْمِينَ مِحْلِيكِنَ صَلَّى سَعَدِ يَجِيِّ تَهِمُ الرَّبِ كَارٍ ﴾

بارگاه الني مين جيشي.

میرے جائیو! ایک وقت آبہ چاہتا ہے کہ جب جس بھی انشاقائی کی ہارگاہ میں حاضر ہوں گا اور آپ حضرات بھی انشاقیائی کی ہارگاہ میں حاضرہوں گے، اس وقت انشاقیائی ہم سے حوال کریں گئے، اور وہاں ہم سے جواب نہیں بن پڑے گا۔ صدیت شریف میں آتا ہے کہ:

> "عنُ غنداللهِ بَنِ غَمْر رَصِيَّ اللهُ تَعَالَى عَلَهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ سَيْخَيْصُ رَحُلًا مِنْ أَمْنِى عَلَى رَوْوْسِ الْخَلَامِيقِ يَوْمُ الْقِيَانَةِ فَنَنْشَرُ عَلَيْهِ يَسْعَا وَتِسْعِيْنِ سَجِلًا كُنَّ سِجِلٌ مِثْلُ مِدَّ الْيَصُرِ فَوْيَقُولُ النَّكِوَ مِنْ هِلْدَاشِيْدًا \* اللهِ "

(ملكون من 1941)

ترجمہ: " ایک آدی اللہ تھالی کی بارگاہ بیں جاشر ہوگا ، اپنے آگے کی طرف وکیلے گا تو جہال تک نظر پُوٹی دوں زمنا الحال کا ڈھیر لگا ہوگا اس کے المال ہر کے ٹوسوی ٹوے دفتر ہوں گے ادر ہر دفتر حد نگاہ تک کھیلا ہوا ہوگا، ارشاد ہوگا: کیا ان میں مسیمکی کا انڈارکس تردیا؟"

سمویا کہا جائے گا کہ پہلے ان کا حساب دے دواور بھرآ کے جلے جاؤ۔ ذرا غور فرنائيئے كرميرا اور آپ كاكيا حال جوگا؟ أيك أيك چيز كے بارے ثاب الله تعالى سوال كرين ميم اب تو لوگ احمان ش ناكام موكر فوكشي كر لينته بين الا خول والا فُوَّةً إِلَّا مِاللَّهِ . كَيْحَ حِيلِ أَيِك وفعه استحان ديا، ووسرى وفعه امتحان ويا، تبسري وفعه امتحان ر یا، کامیانی نہیں ہوئی، خورکشی کر لی، تھرخورکشی کر کے جان چھوٹ حائے گی؟ نہیں! ملک اور پھنس جائے گی، میاں بیتم نے بڑھنا ہی کیوں تھا؟ تم نے یہ بڑھنے کی کوشش میں کیوں گی؟ جانے دیتے ، جیاں تک روٹی کا منکہ ہے ال جائے گی۔ جمیں بھی اللہ تحالی وے على رہے ہيں، خو و مخواہ بم نے اين قدروني كا بوجد اضاليا ہے، روني پیٹ میں ڈالنے کے لئے ہے، سر براغانے کے لئے نہیں ہے، اللہ تعالی دے دیں محے، غرض بہ کہ انفد تعانی نے جو چیزیں حمام کی ہیں، ایک ایک کرے ان کو چھوڑ وو، تم سب سے بڑے عمادت گزار بن حاذ ہے۔ اورا گرفیس میموڑ و کے تو پھر سابھی باور کھو کر موت آئے والی ہے، قبر میں وفتا کر آجا تیں گے، مدمیرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کمی کو زیادہ رسوائیس کرتے ، لیکن قبر میں کیا ہوگا؟ اس سے بناہ مانکو، حدیث شریف ص ہے کہ:

> "كَانَ عُنْمَانُ إِذَا وَلَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَىٰ خَنَّى يَبِلُ المَعْيَّةُ فَقِيْلُ لَهُ فَذَكُو الْجَنَّةُ وَالنَّارَ فَلا قَيْكِىٰ وَ نَبْكِىٰ مِنَ هَانَا. فَقَالُ إِنَّ الْقَبْرُ اَوْلُ مُنْزِلٍ مِنْ مُنَاذِلِ الْآخِرَةِ. فَإِنْ نَجَ مِنْهُ. فَمَا بَعْدَةُ أَيْسُرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْجِ مِنْهُ قَمْهِا بَعْدَةُ أَضَّلُا مِنْهُ.... ...اللخ"

( قرزی نے میں ہے اس کے این کیا میں اور میں اور کا اس ۱۴۳۲)

ترجمہ: " معزب عنان بن عفان امیر الموسنین رض الله تعالی عدد جب تیر پر جائے ہے قو اتنارہ نے بی انتا رہ نے ہے کہ ریش مبادک تر بوجائی تھی، موش کیا گیا: آپ جنت اور دوزخ کا تذکر ، کرتے ہیں گرا تنائیں رہتے بیٹنا کہ اس سے پہلی دوئے ہیں، قرمانے گئے: ہیں نے رسول الله طبیعی ہوگیا ہے ستا ہے کہ: قبرسب سے پہلی منول ہے آخرت کی منولوں ہیں ہے، اگر یہاں کا میاب بوگیا تو آگے ہی کامیاب ، موگیا تو آگے ہی کامیاب ، موگیا تو آگے کی کیا امید کی جائی ہے؟ یہ تو تھیل تباشہ ہے، ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تباور مینے ہیں، بینا اور مربا ساتھ لگا ہوا ہے، تباور مینے ہیں، بینا اور مربا ساتھ لگا ہوا ہے، جب بی بیما ہوتا ہے ماں باپ فرقی کرتے ہیں، عزیز وافر با توثی کرتے ہیں، بید دونا ہے، جب بید بیما ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ دومرک منزل آگئی کرتے ہیں، بید دونا ہے، کیورونا الله تی ہیں، توزین کو جھوڑ دو، ہے، کیوری کو چھوڑ دو، ہے، کیوری کو چھوڑ دو، ہے ہوئی ہیں تو تی مولی چیزوں کو چھوڑ دو، اس سے بین میں تو تی معالی مارے گزارین جاؤ گے۔

یہ چیزی جو الشاتعاتی نے حرام کی ہیں، اپنے نفع کے لئے تہیں، جارے نفع کے لئے تہیں، جارے نفع کے لئے تہیں، جارے نفع کے لئے تہیں، جارت کے سال کے لئے کی ہیں۔ تم آخر تک، علا اس کے لئے کی ہیں۔ تم آخر تک، علا اس کے لئے ترکمل کرو، اب تو سی بیٹ کرام کے لئے بیں، تم آخر ہیں، آتا بلکہ اللہ والول کی خدمت میں بیٹ کرام کم آتا ہے، اس لئے کہ معلومات اور جیز ہیں، علم اور چیز ہیں، علم اور چیز ہیں، علم اور چیز ہیں، علم اور چیز ہیں۔ علم اور چیز ہیں۔

ول کی دنیا بدل جائے:

یول تو یم بھی سارا دان کتاب پر هنا ریتا ہوں، لیکن علم وہ ہے جو آدلی کے باطن پر اور کرتا ہے، اندر سے اس کی دنیا جائے، کس اللہ والے کی خدمت میں بیٹو، محبت بیں بیٹو، لیکن ہمیں اس کا موقع ہی تہیں ملکا، اپنے کا موں بیں، اپنے معبت بیں بیٹو، محبت بیں بیٹو، لین ہمیں اس کا موقع ہی تہیں ملکا، اپنے کا موں بی اور اس کی معدول ہیں، اپنے مشخول ہو تھے ہیں کرکی اللہ والے وکہاں جات بنال ہے کہ ہذر کی خدمت بیل کیسے بیشیں! پھر ہم نے اپنے دل ہے ان ایک بات بنال ہے کہ ہذر کی اصلاح کی شرورت ٹیم ، اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو تسوروار بھتے ہیں وہ ماہی کی اس انہا کو بیٹی مصلے ہیں کہ وہ بھتے ہیں کہ ہماری اصلاح بن نامکن ہے، جب کر بید وران شیطانی خالات ہیں۔

دوسری بات یہ کہ تخضرت عظی نے جمہ الوواع میں تطبید و با تفاوراس سے اراس کے بات پہنچادی ہے؟ مخاب کرام میں ارشاد فرمایا تھا: "آلا علی بلفٹ" سنوا میں نے بات پہنچادی ہے؟ مخاب کرام رضوان الشرطیم نے عرض کیا یا رسول الشرا پہنچادی ہے ، گھر آ تخضرت علی اس بات کو کرا الفظائی المشاجلة بنگیم الفائد ہے ، جرموجود ہیں وہ خاکین تک اس بات کو پہنچادیں، حضور اکرم حلی الله انتہام کرے کے ہیں، اور قیامت تک کے لئے اس جارے و مدنکا ویا ہے۔

رسول الله عَلِيْظُة سف خرباليا: ہر آنے والی نسل کوئم پہنچاؤ، اور وہ اپنی آنے والی نسل کو پہنچا کیں، تو خیر مختر کردینا ہوں۔

#### غنا كانسق

صدیت کا درمرا نقرہ ہے: "وَاوْصَ بِهَا فَسَمَ اللّٰهُ لَکُ نَکُنَ أَغُنَی النّاسِ." (الله تعالیٰ نے جو پکوتہارے نے تشیم کیا ہے اس پر روضی موجای سب سے زیادہ نُی بن جاؤ کے) اس کے تصف کے لئے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک مال کے جاد ہینے میں ماں تو مال ہے ناں، دوکی ٹیس کرتی، دو ایسے ویٹوں کے ساتھ ظلم و قعدی نیس کرتی، وو برایک کا حصر بانث کر رکاو تی ہے، جرموجود ہے اس کے سے مجی اور جوموجود نیس اس کے لئے مجی حصہ بانٹ کر رکھ ویتی ہے، تو اللہ تعانی جارے اساتھ مال ہے بھی زیادہ محبتہ کرتے ہیں، اس لئے اللہ تعانی نے ہم ہیں ہے ہراک کا حصہ بانٹ کر رکھ ویا ہے اورتم اس ہر داختی ہوجاؤ۔ انڈر تعالی نے بنتنا حصر تمیارا لکھ ویا ہے، محت کے بنتیار ہے ، مال کے اختیار ہے ، عمر کے اختیار ہے ، اور جنتی چیزیں القد کے قبضہ میں میں ان کے امتیار ہے سب کا حصد الک الگ بائٹ کے دے دیا عيد الدبخفرت مَنْكُ مَ لَقَدَا مَّا بِإِدَا قُرَايًا: "وَازْضَ بِمَا فَسَمَ اللَّهُ لَكُ. " (اور تو راشی ہوجا اس پر ہو اللہ نے کتھے بائٹ کر دے ویا ہے) الفکن اُغَفٰی النَّاسِ." (تو سب سنة زياد وغني بوحائے گا) مجرتھ سے زيادہ بردا غني، ونيا ميں كوئي حیں ہوگا، اور جننا اللہ تعالیٰ نے مجھے حصد دے دیا ہے اس حصد کو لینے کے بعد پھر تھے دوسر دن کی طرف و تھنے کی ضرورت نہیں، دوسرول ہے لانے کی ضرورے نہیں ہے، دوسرول برحمد کرنے کی غرورت تھیں ہے، کیونکہ جتنا حسد اللہ تعالیٰ نے وے دیا ے ندان سے زیاد ہم نے شکتے ہیں ندائی ہے کم لے شکتے ہیں، کیوں میک بات ے ناب جمکین انسوں کر آج کل ایبانییں ہور ہا اور یکی بات دمول اللہ علیجی آمجیانا جا جے بیں البیا بوٹیل دبارول عمل ترش بیوا ہوتی ہے کہ مجھے اور زیادہ المام مجمی بھی ہم دومروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو زیرد دوے دیا ہے، مجھے ٹیس دیو، یہ شکایت حقیقت میں اس آوئی کی تبیں ہے بلکہ اللہ کی ہے، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرواور روزان دن کروک یا نشرا آپ نے جتنا میرے لئے لکھ دیا ہے، میں ای پر داختی ہوں، الدر کسی دوسرے کی طرف نظر افغا کر و کیلئے کی ضرورت ای نہیں، بیر قربان یا وی ایسے ئی باک ملک کے کہ آپ میک کے لیے ایسانسن ہویا ہے کہ ماری تکلینس اور

پریشانیاں دور کردی ہیں، میرا بھائی ایک شکے دروائے کے برابر بھی جہیں زیادہ ٹیل مل سکاء تم جو جاہو کراں اور ایک دائد برابر کی ٹیس ہو کئی ، بھی گئل بھائے چھر رہے ہو، مجھی کئیں، جونے نزوا رہے ہو، اس تک و دو سے چیزیں ٹل جائیں گی؟ ٹیس لیس گ د طان وحرام کا کوئی احداس ٹیس، ہم یہ کسٹیں موسطے کہ یہ چیز برے لئے حرام ہے یا طائی؟ اگر عمام ہے تو بھے اگلی پڑے گی، بیرطان اس بات کو محتمر کرتا

ونیا سے کمی انسان نے نمیں دیا، یس نے نمیں دیا، کمی حاکم نے نمیں دیا، اور دنیا سے کمی انسان سے نمیں دیا، میرے اللہ تعالیٰ نے دیاہے ، تمہارے خیال میں تموز ا دلیاہے یا زیادہ دیاہے، اس پر رائنی ہوجاؤ۔ سنگل فا شریف کی صدیت میں آتھ ہے اور ترندی نے نقل کیا ہے۔

> "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًا فِي جَسَدِهِ وَجِنْدَة قُوْتُ يَوْمِهِ لَكَانَتُنا حُبُوْتُ لَهُ اللَّذَيْنَا مِحَدَافِيْرِهَا."

> (منظوۃ ص ۱۹۰۳، تریزی ج ۲۰ ص ۱۹۰۱ این باید ص ۱۳۰۵) ترجمہ: ۱۰ اوجس شخص نے منگ کی اس حالت میں کہ اس کا ول سفستن ہے، اور اللہ تعانی نے حافیت عطا فرمائی ( کر صح الحصے تو ہاتھ میڑھا نہیں، زبان کنگ نہیں، کان بند تیس، محج اشتا ہے تو چانا گھرۃ ہے)، اور ایک دن کی روزی اس کے پاس موجود ہے ( بھی مج وشام کی )، اس بوں مجھوکہ و تیا ساری کی ساری بھ ساز و سامان کے اس کے گھر میں سٹ کر آگئی ہے

( جب اگل دن آنے کا قرات تھاں اس کا تھی بند ویست فرماہ ایس شے جمہیں فکر کرنے کی مقرورے نہیں ) ۔"

لیکن در دا حال تو بیر ہے کہ فرال کام بھی کرنا ہے، فرال کام بھی کرنا ہے، فرال کام بھی کرنا ہے، فلان کام بھی کرنا ہے، لیڈ تک بھی بنائی ہے، تام اس سوچ جس تنے کہ اوھر عزارا نیل علیہ السام آگیا دور کینے تکا، چلوچیس، ارب جمانی! اس وقت اس کو کہہ دینا کہ تیں نے تو ایمی بیڈیک بنائی ہے، فرا بنا لینے دو۔

#### ما لک بن دینارگا تصه:

سنعیاں کر بانت ویکے اور ای وقت اس کوتم برکھی دی کہ شک نے فلال بن فلال ہے ا تنا روبيه ليا ب اور جنت بيس ال ك خوش مكان بناكر و بينه كا وعده كما يد والله شالي کی شان که مات یوم نبس گزرے تھے کہ اس فوجوان کا انتقال ہوگیا، وی جو مرکان نا ر ہا تھا۔ اس کے سر بانے کے نئے وہن پر جہ تکھا ہو اوگوں نے اٹھایا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ و لک بن ویناڈ نے اس سے جو وصرو کیا تھ ہم (انٹر تھائی) سنے اس کو بورا کروہاں میرا جمائی! آ گے بھی ہمادے نے منزلیس ہیں، مرنے کے بعد کی منزل ہے، اور پھر جنت میں جاتا ہے یا دوز خ میں جاتا ہے، ونقدرب العزب معاف قرائے، دہاں بھیٹ بھیٹ کے لئے رہنا ہے، تم سومنے سومنے تھک ہاؤ کے گر وہ فتم نہیں بھوگ ابھا ٹیوا جم نے اس منزل کے بئے کیا کیا ہے؟ وہاں کے لئے ام نے راکبا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ای کردے گا، تعجب ہے کہ اس دنیا کے لئے تو ہم محت کرتے ہیں اور وہاں کے لئے یہ کہ دیے ہیں کہ اللہ تعالی آپ ہی کردے کار اللہ تعالی نے بتنا حمین تقییم کرے دے دیا ہے، اس پر راہنی ہرجاؤ، اور اللہ تعالٰ کے کام میں لگ جاؤه ابنی تمازش، روزه مین، اور تمام تیکیول میں نگ جاؤه مجھے تبلیخ والوں کی بات بہت پہندآ تی ہے انہوں نے (ج کے تبلیلی جن) ان کو کہد دیا ہے کہ استع تھنے کے کئے زکان کھولوہ اور اس کے بعد پھر بند کرہ د۔ شام کا وقت سب کا سب تم اللہ تعالی کے راہتے میں لگاؤ، وہ جراس کام کو کرنے والے میں وہ کہتے ہیں کہ اند تعالیٰ جمیں تمن کینے میں وہ کھورے اپنا ہے جو سارے دن میں وینا تھا۔

#### مؤمن يننج كانسخها

هديث كا تيمرا تقره به: " وَأَحْسِنُ إِلَىٰ جَارِكُ تُكُنُّ مُواْمِنًا. " (البيخ ا

پڑوی کے ماتھ حسن سٹوک کرو، تم مؤسک بن جاؤ گے، حاری پڑوسیوں کے ماتھ اڑائی ہے، اور جس کو ویکھو اس کے ساتھ لڑائی ہے، میاں دیوی کی لڑائی ہے، باپ بینے کی لڑائی ہے، بھائی جھائی کی لڑائی ہے، کوئی بھی آدی ایسائیں کہ اس کے ساتھ جاری بخی بود کاہے کے لئے لڑائی ہے؟ روٹی تو جشی اس نے کھائی ہے، آپ نے بھی کھائی ہے۔ جمرا بھائی: چھرلڑائی کرنے ہے کیا فائدہ؟ مسنمان، مسلمان کا بھائی ہے، اس کو ستانا تھیں، ایڈونییں پہنچانا، کمی ہم کی کوئی اؤیٹ نیس دینا، کمی کے ساتھ خیانے تہیں کرنا، دھوکرنییں کرنا۔

اور آخری بات (بیا کید کرختم کری ہوں) آخضرت عظی نے بیر قرمانی کد: "وَلا تَحْتَنِي الْمُصَنِّحَتَّكَ." (زیادہ بنیا ست کرو) کیونکہ زیادہ بنیا ول کو مردہ کردیتا ہے، اللہ تعالیٰ بعیس توقیق عظ فرمائے، آخضرت عظیمی کی جدایات برعمل کرنے کی، آجھوں۔

و فرخر وحوايا اله العسر الله برب العاشير.

# خود کو دین کامختاج سمجھنا ضروری ہے

کسی کے سرتھ جز کر رہنا، خود بڑا نہ بنتا بلکہ کسی ہونے میں تھ جز کر رہنا، خود بڑا نہ بنتا بلکہ کسی بڑے مارے آپ کو انلہ کی مخلوق میں کمزور تر سخصا، یہ چیز تمارے اسلاف میں تقی تکر ہم سے بیہ چیز نکل گئے ہے۔ اور اس کے نگلنے کا تتجہ یہ ہے کہ ہم میں فقنہ وفساد در آیا ہے۔



#### والعدراني ومزاح محاج جياه مرالزي وصعاني

" بالشین شخ الاسلام سید بوری محضرت موفانا محر بوسف الد معیانوی واست بر کاشم در بایتاند حمیانوی واست بر کاشی در فات شری عدالت میں تالویانی ورخواست کی ساعت کے دوران مرزشت نام الابور تشریف لاکر وہیں مقیم رہے اسلام الست سیماناء کو عدالت میں جستہ الدارک کی تعطیل حمی اس روز موانا موسوف مجابد خم نبوت معارت موانا آئی حمود نور اعقد مرقدہ کی یاد کار دفتر بخت روزہ لوائک جامع معیر محمود فیصل آباد تشریف لاک اور بسک باری جامع معیر محمود فیصل آباد تشریف لاک اور بسک باری بند کے اجتماع سے خطاب بھی قربایا

عابدوش كراورمؤمن ببنخ كانسخدا

حعرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعلق عند فرملت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم نے آیک مرتبہ بانچ یاتیں ارشاد فرمائیں : "مَنْ يَأْخُدُ عَنَى هَا لَا مِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلَ بِهِنَّ اَوْ يَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْ يَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْ يَعْمَلُ اللّهِ عَلَا عَلَمْ اللّهِ عَلَا يَعْمَلُ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ا : ۔۔۔۔۔۔۔اللہ تعلقٰ نے جو چیزیں حرام قرار دے دی بیں ان سے بھو تم علیہ بن جاؤگے۔

۳ : ۔ اللہ تعلق نے جو قسمت تسارے کے لکے دی ہے اس پر شاکر موجاؤ۔

سو : ۔۔۔۔دد مردل کے لئے وی ہند کرد جو اپنے گئے ہند کرتے ہو مومن بن جاؤ گے۔

۴ بے مائد حس سلوک کرو۔

۵ : \_\_\_\_ زیان ندنها کرد

میں زیاں لمی چوزی تقریر حمیں کوں گائیں ای مدیث پاک کے متعلق چند باغی عرض کوں گا۔ دعاہے کہ اللہ تعلق بھے حق کمنے اور آپ کو حق سننے ادر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی قوتی عطا فراکیں۔ آئین

#### جارے بیانوں میں اثر کیوں نہیں:

ایک چنے جس کا مشاہرہ آپ حضرات نے بھی کیا ہوگا ہم بھی دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل اس قدر وعظ ہورہے ہیں 'وٹی موضوعات پر بڑے برے لیکچر وسے جارہے ہیں' مضافین لکھے جارہے ہیں' محران کا نتجہ دیبا نہیں نکل رہا ہیسا کہ نکلنا جاہئے؟

اس کی کیادجہ ہے؟ کیا بھی آپ نے اس پر بھی خور قربایا؟

بات دراصل ہے کہ اگر کہنے دالے کے دل میں نورانیت ہوگی تو اس کے الفاظ میں ہمی نورانیت ہوگی اور اگر آدی خود باعمل نہ ہوگا تو اس کی تقریر محض لفاقی کی حد تک رہ جائے گی اور اس کا اثر خیس ہوگا ایک مرتبہ میں نے اپنے بعض دوستوں ہے کما تھا اور اگر آپ حفزات ناراض نہ ہوں تو آپ ہے ہمی کی کتا ہوں کہ آپ ہیں ہیں اسمی ہمیں مل تک وقظ نئے ہیں 'پنچ ہے جوان جوان ہے ہوڑھے ہوجاتے ہیں گر آپ پر اس کا اثر تمیں ہو آبا اب سوچنے کی بات ہے کہ مولوی صاحب کی زبان میں اثر نسیں رہا کہ آپ میں استطاعت تقریر ہے متاثر ہو کر اپنی زند کیوں کے دھارے کو برا دیے ہیں جو مولوی صاحب کی تقریر ہے متاثر ہو کر اپنی زند کیوں کے دھارے کو برا دیے ہیں؟

# مولوی کی تقریر کی غرض:

اصل میں مولوی صاحب ہی اس لئے تقریر نسیں کرتے کہ لوگ ٹمیک ہوجا کیں بلکہ وہ محض تقریر کرنے کو اپنے ڈیوٹی سمجھ کر کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے خیال سے نہیں اور سننے والے بھی حاصل کرنے کے ارا 4عے نہیں سنتے بلکہ آئے اور آگر بیٹھ گئے۔ مولای صاحب جو بکھ کمہ رہبے ہیں وہ سننے والوں کے سروں پر سے گزر نا جانا ہے۔ اور اگر کوئی فور سے سنتا ہے قورہ اس پر عمل ضیں کرنا کہ وہ قو صرف تقریر سننے کے لئے آیا ہو تا ہے کوئی عمل کرنے یا بکھ حاصل کرنے کے لئے شیں۔

#### سامعين کي غرض:

نے والے یہ تمیں سوچھ کہ جمیں اپنی بیاریوں (روطانی عوارض) کا علاج کر دولانی عوارض) کا علاج کر اور حلاق عوارض) کا علاج کر اور حلائے کا اور انگروں ہے علاج کروائے کے لئے اوھراوھر جاتا ہے۔ فیس اوا کرتا ہے لیکن اگر کسی کے ول میں تحبیرہ تو وہ اے کوئی بیاری شیس سجستا صد کی بیاری اس کی نظر جس کوئی بیاری تنیس کفر کی بیاری اس کی نظر جس کوئی بیاری تنیس کا دل میں کینے ہوئی بیاری تنیس کا دل میں کینے ہوئی بیاری تنیس کی میل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے کینے ہوئی کا دیکھی ہوئی۔ خلاف کے شکل کے خلاف ہے تعمیر اے کوئی عیاری تنیس سجھنا۔

تو آدی جب سمی عیب کو عیب اور سمی بیاری کو بیاری جس سمیم گاتووہ اس کا علاج سمس طرح کروائے گالور جب علاج بھی نہیں کروائے گاتو اے اس بیاری سے شفاکیے ہوگی؟

#### ميال صاحب كا قصد:

یمل پر بھے حضرت میاں صاحب کا واقعہ یاد آگیا کہ ان کے صافیزلوے عبدالوباب پڑھائی سے فارغ ہوکر آگ تو صفرت میاں صاحب نے ان سے قربایا کہ آج جسہ کا وعظ تم کرد گے۔ چنانچہ صافیزادہ صاحب نے حسب اٹھم وعظ کیا اور خوب علمی نکات بیان کئے کیکن این کی اس مدلمل تقریر کائمی پر اثر ند ہوا۔ ان کی تقریر کے بعد کچھ وقت حضرت نے اپنے لئے رکھا ہوا تھا چنانچیہ جب صاحبزادہ صاحب کا وفظ ختم ہوا تو معترت کھڑے ہوگئے اور فریند :

" رات جم نے دووجہ رکھاتھ وہ بل ٹی مگی"۔

ان کابیہ جملہ کمنا تھا کہ نوگ نزپ اٹھے اور رونے بنگے بھلا خور سکھنے کہ اس جملے میں ایس کون می بات تھی جس نے لوگوں کو رادویا اور نزیادیا؟

بیران بیراورامام جوزیؒ کے وعظ کے اثرات:

حضرت بیران پیراور حضرت عبد الرحمن این جوزی وغیرہا کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ جب سے وعظ فرمائے توان کے سامعین میں ہے جانا ہے۔ انعا کرتے تھے لیحنی موٹریت کا سے عالم تھ کہ لوگوں کی روحیں قبض ہو جایا کرتی تھیں۔

جارا چونک باطن نمیں ہے اور جاری زبان ہے جو الفاظ نگلتے ہیں ان کا تعلق دل سے نمیں ہو آبالور دو سرے سفنے دالے بھی تصلاح وحصول کی خواہش نمیں رکھتے اس کئے آج کل کئی گئی باقل اور نصیحتر سا کا اثر نمیں ہو آ۔ زمین میں بچے ذالنے کے لئے پینفے زمین کو تیاد کیا جا آ ہے۔ آپ سم قدہ اور جمرز میتول میں بچے ذال کر فصل کی امیدیں باندھ کر بیٹھ جا کیں تو یہ آپ کی خام خیال ہوگ۔

## اہینے کومتیاج سمجھو:

ای طرح دین کو حاصل کرنے کے لئے پہلے اندر استعداد پیرا کر، بغیر بستعداد پیرا کے دین حاصل نیس ہوگا۔ اب سوئل یہ ہے کہ استعداد کیے پیرا ہوگی؟ استعداد ایسے پیدا ہوگی کہ اسپ آپ کو دین کا محتاج سمجھو 'اسپ دل ورائ میں یہ بلت بسالو کہ ہم دین کے محتاج ہیں ادین ہدارا محتاج نئیں ہے۔ جب آپ ایپ کو دین کا محتاج سمجھ کر اور دین کو اپنی ضرورت سمجھ کر افلہ کے کمی نیک بندے کے باس جا کیں شح 'اس کی یا تھی سٹیں سے تو انشاء اللہ ضرور نفع ہوگا اور آپ میں دین کی صحح قمر اور عمل کی روح پیدا ہوجائے گی ' لیکن یہ تب تی ہوگا جب بہلے اسپنے آپ کو کا کما محتاج دین سمجھاجا ہے گا۔

# برعمل عالم كا وعظ بي تورجوتا ہے:

ہمارے ہل کراچی میں ڈاکٹر عبدالحی عارتی صاحب ہیں ان کی مجالس ہیں اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتیں ہوتی ہیں ہیں ہیں ہیں ان کی مجالس ہیں ماضر ہوتی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ان کی مجالس ہیں ماضر ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہیں گئے ہوئے ہوئے کا بیقین کرفتا ہوں الیکن پھر بھی چو نکہ استعداد سمجے نہیں ہو اللہ ہم ہیں عالم کو ب عمل نہیں ہونا جائے کیونکہ بے عمل کے اور نقسانات کے علادہ اس کا عالم کو ب عمل نہیں وہا جائے کیونکہ ہے عمل کر انسیت نہیں رہتی لیکن اس عدیث ہیں ہو تک ہیں ہونا ہو اس کے وعظ جی فررانیت نہیں رہتی لیکن اس عدیث ہیں ہوئے ہیں ہی ہے کہ اس پر خود عمل کردیا میں ایسے فخص کو شکھاو ہو اس پر عمل کرانے ایک ہے عمل عالم آپ کو خدا کا پیغام ہیں ہا ہے تو آپ اس پیغام کرکے ایک ہے عمل عالم آپ کو خدا کا پیغام ہیں گئے ہو آپ اس پیغام کرکے ایک ہے عمل عالم آپ کو خدا کا پیغام ہیں گئے ہو آپ اس پیغام کرکے دیکھیں بلکہ یہ ویکھیں کہ یہ پیغام کس کا پیغام ہیں گئے دارہ ہی المطاعت ہے یا نہیں؟

يه ديكھو پيغام كس كا ہے:

أيك مرجه أيك محال حنور ملى الله عليه وسلم كى قدمت مي ماضر

ا و عوض کیا حضور؟ شادی کرنا جاہتا ہوں گرند بال ہے ند میرے باس کوئی مکان ہے ند میرے باس کوئی مکان ہے ند میری شکل و کچھ کر ای مکان ہے ند ہی میری شکل و کچھ کر ای میچھ ہے شدی کردی ہے گر ای میری شکل و کچھ کر ای

''پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرایا کہ فذاں مخابُ کے ہاں سطے جاؤ اور کو کر صفور سلی اللہ علیہ وسلم نے جھے بھیجا ہے کہ آپ اپنی لڑی کا رشتہ مجھ سے کرد تر ہ

چنٹی ہے ساحب وہاں جے مجھ اور اڑی کے والدین کو حضور مسل اللہ علیہ و سلم کا پیغیام پھنچاہوں اب اڑی کے والدین میر من کر سوچ میں پڑھنے کہ بھلا ہم اس محص سے اپنی اڑی کا عقد کیے کردیں کہ نہ اس کے پاس شکل وصورت ہے نہ کوئی اسے جانتا ہے نہ بل ودولت ہے کہ باسائل زندگی گزار سکے؟

جب لڑی کو یہ معلوم ہوا تو اس نے اسپنے والدین سے کماکہ ایا جان ! آپ است نہ دیکھیں بلکہ اسے دیکھیں جس نے اسے جیجا ہے۔ غرضیکہ میں عرض کر ! اول کہ اگر ہے ممل آدی سے آپ کو محبوب کا کوئی بیغام متاہے تو آپ ہیا نہ کمیں کہ مولوی صاحب خود تو ممل کرتے نہیں دو سردن کو کتے ہیں تو آپ ذاا کیے کوئی دیکھیں ڈاک کو دیکھیں۔

یں آج ہے کہ عالم ہے عمل کی بات میں نور نمیں ہو آگریں آپ ہے پھر کی مُمَنا ہول کہ آپ اس بات کی طرف مت دیکھیں کہ کئے والا خود عمل کرآ ہے کہ نمیں بلکہ آپ تک جو تھم خداد ندی منت نہوی پہنچے آپ اس پر صدق مل ہے عمل بیرا ہوج ہے۔

بإنج باتين:

اب آیئے ان پانچ یاتوں کی طرف جو حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربائیں آگرچہ ان باتوں کی تشریح کینے تو پانچ جے درکار ہیں گر میں انتمالی اقتصار کے ساتھ یہاں پر ان کاذکر کر آبوں۔

#### اله حرام اشیاء سے بچنا ،

فربایا ؛ نشد نے جو چنریں حرام کی ہیں ان سے بچو تم عابد اعظم بن جاؤ کے۔ نقل روزے' معدقے' خبرات بھی محض عبادت نئیں ہیں بلکہ سب سے بولی مجادت یہ ہے کہ اللہ نے جو چنریں حرام قرار دی ہیں ان سے بچاجائے۔

بعض حفرات ہے کہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب! بچوں کو پالنا ان کو کلانا بنانا بھی تو عبادت ہے! کو یا کہ ان اوگوں نے صرف آیک اس پڑے کو عبادت سمجھ لیا ہے افقہ ورسول کے جس قدر احکام بامل ہوتے رہیں اشہیں کوئی برواہ شہیں کے اپنی عبادت جس میں میں سے۔

للام فزالی و حمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ زیان سے متعلق گناہ کیرہ کی مقداد جیں ہے جموع 'غیبت 'چنلی مستدن وغیرہ اور یہ بیاریاں جن جارے ہاں بست نام جیں اکثر ایسے لوگ ہوتے جیں جو نمازیں بھی پڑھتے جیں اور دو سروں کی غیبت بھی کیا کرتے ہیں 'چنلی بھی کھاتے ہیں' عیوات خیبت بھی کیا کرتے ہیں' چنلی بھی کھاتے ہیں' عیوات کرتے ہیں' مگر آ کھول 'کانوں کی حفاظت بھی شیس کرتے دہ چیزیں ہو حرام کی محرات کی جی اور ایسی ہاتیں جن کا کھالا تعمی رکھتے اور ایسی ہاتیں جن کا منا منوع قرار دہ محیا ہے ان کے سننے سے احتراز شیس کرتے تو بتاہے کہ ان کی علوات کیا ہو کم با

غرضیکہ یہ تمام کرنو الیسے ہیں جن کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اور یہی ہاتیں روز آیاست پکو کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔اللہ تعانی محفوظ فرمائے۔

علامہ ابن تجررحمہ اللہ تعلق نے اپنی کتاب میں نوسو (۹۰۰) کے قریب گناہ کبیرہ جمع کیئے ہیں ایک آدی الن سے بہنے کی کوشش نہیں کر آتو بتا کیں اگر وہ کچ بھی کر آئے توکیاعلیہ ہوجائے گا؟

الله تعنالي جميس حرام کي جوئي چيزون سنته ميچنځ کي ټوڅش عطا فريائے۔ آمين د

### مونقررير شاكرينا .

اب آسے و سری بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لئے
ایک توشتہ لکھ دیا ہے جس بی سے زندگی بحر لئے والی اشیا اور اس کے ساتھ بیش
آنے والے واقعات کی تعمیل ورج ہے اسے تقدیر (تسمت) کہتے ہیں اور اس
میں تہ کی ہے اور نہ زیادتی کے بی جمارا عقیدہ سے مگر اس عقیدے کے یاوجود
اکم اوگ شاک رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مختل کی شکامت کرتے ہیں گلہ کرتے
ہیں اشکر اوا سیس کرتے۔ حلائلہ یہ چیز (شکو کو تقدیر) قطعی غلط ہے بلکہ اللہ کے
جی ہوئے ہوئے یہ وامنی رہنا چاہے اس لئے منتی کی شکامت چھوڑوں جس قدر اللہ
دیے ہوئے ہی وامنی رہنا چاہے اس لئے منتی کی شکامت چھوڑوں جس قدر اللہ
خواہے اس یہ قامت کرو۔

اگر آپ چاہیں کہ ہم کارخانوں 'کوخیوں' بنگلوں اور مل دوالت کے ذریعہ امیر بن جا کیں توخدا کی قسم شمیں بن سکتے۔ دولت کی زیادتی توانسان کو مختاج بناتی ہے آپ امیروں' کیپروں کے بنگلوں کی طرف کھی اس منتظ انگارے نہیں دیکھتے کہ ان بنجادوں کو نرم بستروں اور کرم گدول پر بھی سکون وجین کی نیند مبسر نہیں ہے' دولوگ بھونچڑیوں میں رہنے والے ان فقیروں پر رٹنگ کرتے ہیں جنہیں شب خوالی کے لئے چاریائی تک میسر شیمی الکین وہ سکون وہین وفل تیند کی احمت سے بسرہ ور بیں۔

دیکھے کہ آیک آوی سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے اور رات تو ارام کی نیند سوتا ہے اس کے بر مکس جو شخص دن بھرالا کھوں کرد ڈول بیس کھیلا ہے اسے نیند شیس آئی بلکہ ان لوگوں کو نیند کی گوئیاں کھالی پڑتی بیس اور بعض او قلت ہے نیند کی گوئیاں بھی بیکار ہوجاتی ہیں۔

تم ان لوگول کے ظاہری آرام و آسائش اورات وٹروت کو دیکھتے ہو گران کے ایس منظر کو نہیں دیکھتے۔

الله تعالی نے فرمایا ہے :

"جو محض میری تظایر داخی نمیں اور بو کھے میں نے ویا ہے اس پر مبروشکر نمیں کرتا تو اے کمو کہ کوئی اور رہے ڈھوئڈ ہے "۔

قر بھائی الملے گا تو اتھائی جنتا کاتب تقدیر نے مقدر میں لکھ دیا ہے اس سے
زیادہ ملے گا اور نہ کم ملے گا خواہ آپ ہزار شکوہ شکانت کریں یا مبرد شکر۔
تو پھر جب ملک انتابی ہے کیوں نہ خدا تعالیٰ کا شکر نوا کیا جائے اور اس کے
مقدر کی ہوئی قسمت پر رامنی رہا جائے۔

سا - دو سرول کے لئے وہی پسند کد جو اپنے لئے کرتے ہو: تیسری ہات یہ ہے کہ لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو تو تم موسمن بن جاؤ کے۔

ورحقیقت ایمان کی ہے کہ آوی جو اسینے لئے بہند کرے وی وہ مرول

کہ لئے پند کرے ایک مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیٹی کہ وہ اپنے لئے قو نفع کی بنت ہوسچہ اور دو مرے مسلمان کے لئے اس کے بر تکس سوچے یہ چیز اقتاطا نے الکان کے خلاف ہے آگر ایک آدی نتے ہے اور وہ فیعلم کرنے کے لئے سائل سے وشونت طلب کر آئے اور ایس کے رشوت اوا کرنے پر فیعلم کر آئے فواس (ج) کو جائے کہ وہ یہ سوچ کہ آگر جی اس سائل کی جگہ ہو آ تو میرے دل پر میرے احصاب پر کی گر کرتی انسان کو اپنے آپ کو دو مرے کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہئے 'چرآگر وہ اس جگہ یا چیز کو اپنے لئے پند کرے تو اے دو سرے کے لئے بھی بہند کرے آگر اے فود وہ بیلیند ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اے دو سرے کے لئے بھی بہند کرے آگر اے فود وہ بیلیند ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اے

سم- بڑوی ہے حسن سلوک :

معنور ملی لفتہ علیہ وسلم نے چوتھی بات جو ارشاہ فرمائی ہے کہ اپنے پروی سے حسن سلوک کے بات جو ارشاہ فرمائی ہے کہ اپنے پروی سے حسن سلوک کے کہتے ہیں؟ ایک ہے اصان کا بدلہ کھا آ ہے مجملائی کا بدلہ محلائی سے دینا کہ بدلہ کما آ ہے مجملائی کا بدلہ محلائی سے دینا بھی بدلہ ہے جب کہ اصان سے ہے کہ آدمی برائی کا بدلہ بحلائی سے دیا اس کا باہم حسن سلوک ہے ایک اس کا الث بھی ہے ہینی بھلائی کا بدلہ برائی سے دینا اس کا نام کینگی ہے۔

اگر ہمارا ہمسامیہ ہمارے ساتھ بھلائی کاسٹوک کرتاہے اور ہم اے اس کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں تو یہ کمیٹکی کملائی ہے 'اور اگر وہ ہمادے ساتھ برائی کرتا ہے اور ہم اے اس کا بدلہ اچھائی ہے دیتے ہیں تو اے حسن سلوک کہتے ہیں۔ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم فرملتے ہیں کہ جبرکیل ایٹن بچھے ہمسلیہ کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں آکٹر مآلید کرتے رہیجے ہیں بیماں تک کہ جھے خیال ہوا کہ اللہ ہمسائے کو دراثت میں حقدار بنائیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدیث مبارکہ ہے ہمسائے کے حقوق کا بخولی اندازہ ہوسکتا ہے۔ ''ترین مدر سر معاشرہ میں ہمسائے کے حقوق کا بخولی اندازہ ہوسکتا ہے۔

سی حارے معاشرہ بیں ہمساہے کے حقوق کا کس قدر خیال رکھا جا آ ہے۔ اس کو ہر آدی اپنے کر بنان بیں جمالک کرد کھے سکتا ہے۔

۵- زیاده ند بشما کو :

زیادہ جننا اچھی بات نہیں ہے یہ دل کو مروہ کردینے کا باعث ہو آ ہے۔ آج حارے ہاں اس چنے کو ذکرہ دلی کا نام دے دیا گیا ہے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد کرائی ہے کہ زیادہ بنستا دلوں کو مردہ کردیتا ہے۔ زیاد، جننے کو مردہ دلی اس کئے قرار دیا گیا ہے کہ اس سے انسان کا دل اللہ کی یاد ہے خاتل، موجہ آئے اور اللہ کی یاد سے خاتل دل اللہ کے زود یک مردہ ہے۔

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کاارش د مبارک ہے کہ :

امجو محض اللہ کا ڈکر کرتا ہے اور جو نسیں کرتا ان کی مثل زندہ اور مردہ کی ہی ہے ہا۔

کھلکھ فاکر جننا مردہ دلیا کی علامت ہے۔ حضور آگرم سلی اللہ علیہ وسلم مجھی کھنکھ فاکر نمیں جنتے تنے 'مسکراہٹ کا افلمار فربلیا کرتے تنے۔ تبہم بیشہ چرہ ' بارک پر دہنا تھ کر کھنکھ فل کر نمیں جنتے تنے۔

یہ پانچ باتش بیں جن کی حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرہ کی اُن پانچاں باتوں کو یاد کرلیں۔ اور اپنے گھروں بین جاکر سنادیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سیکھو سکماؤ جو چیز خود سیکھو دو سردں کو بھی سکھلوں۔ و آخر دعوانا ان انجمد للہ رب العالمین۔

# منب برات.... شنب مبرات تحقیق جائزه

امقہ تعالی شعبان کی نسف شب کو قریب کے آ آسان (وریا) کی طرف نزول فرماتے جیں، نیس است لوٌ وں کی بنشش فرماویتے ہیں، جو تعداد میں بنوکلب ک بکر یونیا کے جاول کی تعداد ہے بھی زیادہ بیں۔

#### یم وظماً (ارحم (افرحم) (ارحم (الحسر الله) و مرای علی حیاده (الزی (اصطفی، (اما بسر)

آج شعبان کی بندرہویں رات ہے، میرا تو بیان کرنے کا رادہ قیمی تھا، گر ادباب نے تفاضا کیا کہ کھ بیان کیا جائے، تو خیال ہوا کہ اس رات کے بارے بیل جو روایات دارہ ہوئی ہیں وہ آپ کی ضرمت ہیں بیش کر دوں اور ان سے جو احکام و نضائل نظلتے ہیں ان کوذکر کردوں ، صاحب مشکوۃ رضرانفد تعالیٰ نے اس باب ہیں بانی روایات ذکر کی ہیں۔

> سما جملی حدیث:

یه روایت مفترت عائشه رضی الله منها ک ہے۔

"عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَتْ: فَقَدَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ رَسَلَّمْ لَيْلَةً فَخَوْجِتْ قَادًا هُوَ بِالْيَقِيْعِ فَقَالَ الْحُكْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يُجِهَفُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قُلْتُ: يَارَسُولُ اللّهَ ظَلَمْتُ إِنْكُ أَفِيْتُ يَعْضُ بسائِكُ. أَفَقَالَ: إِنَّ اللّهُ تِنازِكُ وَتَعَالَى يَنْوِلُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَفِيانُ إِلَى شَفَاهِ اللَّمْنِ فَيْقُهِرُ إِلَّا كُنْوَ مِنْ عَدْدِ شَعْرِ غَنْمِ كُلُبٍ. " (7. مَنْ شَاهِ)

اترجمه ۱۳۰۰ حصرت عائشه رمنی الله عنیا فرماتی میں که ش نے ایک دانت آنخفرت کیلٹے کو اپنے ہتر پر نہ بایا ہیں ان ک حاش میں گھی تو دیکھا کہ آپ کھٹے ( کہ پید طیب کے قبرستان ) نفتح میں ہیں۔ آپ میکھنٹے نے کھے دکھ کر ارشاد فرمایا کہ کما تو ساتھ بیٹھ رکھتی ہے کہ اللہ تھالی اور اس کے رسول متبول مان ہو ہے ہے انسانی کرئی گ<sup>ے ای</sup>ن تمرک باری میں کس اور کے باش تشریف کے جائیں مجے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! مجھے برخیاں ہوا کہ شاہر آپ اپنی بی بیاں میں ہے کی کے یاں تخریف ہے گئے ہوں کے ارشاد قرمایا کہ آللہ تعالی شعبان کی نصف شب کو قریب کے آسان (دنا) کی طرف نزول فر ہائے ہیں، نیک اپنے ٹوکوں کی جھٹش لرما دیے ہیں ، جو تعداد میں انوکلی کی اُر اِس کے بالوں کی تعداد ہے بھی زیادہ ہیں ( بنا کلب عرب کا الک قبیلہ تھا، وہ کریاں یالنے میں مشہور تھا، اور تبام قبائل سے زیادہ اس کے بائر بکرماں ہوا کرتی تھیں، ناقل) تو مؤکلب کے قبلے کی بکر ہوں کے بالوں کی تعداد ہے بھی زياده، الله تعالى بخشش فرمات جن ..." مستفیا قررت میں کہ اسے ترفدگی اور این بلوگ نے رویت کیا ہے، اور رزین کی روایت میں ہے کہ یہ میں لوگ دوان سے جو دوزن کے مستمی تقصہ المام اگر فرق اس مدیدے کو روایت کرک کھنے میں کہ میں سے اوس محد ان المامیل مخاری سے منا کہ دواس مدیدے کو کڑوراورشوف قرار دوستے تھے۔

دومري حديث:

بيردا ايت بھي مفترت عائشه رضي الله عنها کي ہے :

"عَيْ عَائِمَةً رَضَى اللَّهُ عَلَهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عنيَّه وَمُمِّنَّهِ قَالَ. فَعَلَّ تُعْرِيْنَ عَالِمَيْ هَلَاهِ اللَّذِلَة يُفَهِّرُ اللَّهُ المُطَيِّقِ مِنْ شَعْبَانِ النَّالِثِ: مَالِيْهَا يَا شُوْلِ اللَّهِ فَقَالِ. وبُهِ أَنْ يُكُنِّنَ كُواً مَوْلُؤُدُ بِلَىٰ أَدُمْ فَيَ هَذَهِ السَّنَّةِ وَقَلْهَا أَنْ لَكُتِكَ كُلُّ هَالِكِ مِنْ بَعِلْ آذَمَ فِي هَذَهِ السِّيَّةِ وَفِيِّهِا فَرْفَعُ أَعْمَالُهُمُ وَفَيْهَا تُدُوِّلُ أَرْوَاقُهُمُ القَالَتُ: يَاوَمُولَ الله مام أحد يُذخُل أُلحنَة الامراخية الله تعالى ؟ فقال هَامِنُ أَحِدُ لِمُحَلِّلُ الْحَنَّةِ الَّا بِرَخْسَةِ اللَّهِ تَعَالَى ثَلَقَا الْمُلَّتِ: ولا ألت له زشول الله ٩ فوضع بدة غلى هانجه فقال. ولا أَذُا إِلَّا أَنْ يُتَفَهِّدُنِي اللَّهُ مِنْهُ مِنْ خَفْتِه يَقُولُهُمَّا لَلْتُ مُرَّاتٍ " و سقطة و من : ١٤ ما الموالية تشكّى في الدموات الكبير ). ترجب المحترت وكشارشي الشرعنها بيته مرافية ے کہ آخصرت ملک کے فرمایا تو موقع ہے کہ مدرات میں

ہے؟ ہیمیٰ نسف شعبان کی دائے؟ پیس نے کہ یا دحول انڈوا ( ﷺ) الله شمل كيا بونا ہے؟ فرمان اوراد آدم عمل ہے اس سال میں جو بچہ پیدا ہوئے والا ہو، اس کا نام نکھ ویا جاتا ہے، اور سال مجریس میتنے انسان مرنے والے ہوئے میں وان کا نام کھے ویر جاتا ہے، اور اس میں یندوں کے اعمال اعمالے جے کے میں، اور اس رات ٹیل ہندول کے درق کازل کے جاتے ہیں۔ عِينِ نَے کہا یا رسول افشہ! کما کوئی مختص جنت میں اللہ تعالیٰ ک رمت ہے بغے وافش نیمن ہوگا؟ ارشاد فرمار کرنیں ا کوئی محض بھی جنت میں القد تعانی کی رحمت کے بغیر داخل نبیس ہوگا، تین مرجہ فرمایا، بیس نے کیا کہ یا رمول اللہ آپ بھی نہیں؟ آتخضرت عظی نے اپنا ہتمہ سارک سے سر سر مکھا اور فروہا، "وَالاَ أَمَا اللَّا أَنْ يَتَعَمَّدُننِ اللَّهُ مَعْهُ بِرَحَمِتُهِ. " (شَنَّ مِنْ وَاتَ عن داخل نین جول کا تعربه که الله آنالی این رصت کے ساتھ جھا ا کو ڈھانٹ لیس) یہ بات آ ہے۔ منطقہ نے تمین مرتبہ ارشاد فریائی ہ برروایت امام منتکی نے دعوات کیے بیل نقل کی ہے۔"

تنيسري حديث:

به مدیث مفرت اوری وشعری رضی استه عند ک ب

"تَمَنَّ أَبِي هُوَمَنِي الْأَشْعُرِيُّ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَي عَنهُ عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّةٍ قَالَ: إنَّ اللَّهِ تَعَالَىٰ چوهمی صدیت:

مند احمہ میں بھی صدیت معزے عبداللہ میں عمرہ این عاص رضی اللہ تعالی عند سے مردی ہے اور این کی روایت میں ہے :

> "عَلَّ عَلِيهِ اللَّهِ بِنَ عَشَرِهِ بَنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ... إلَّا اقْتَيْنِ مُشَاجِنِ وَقَائِلِ نَفْسِ "

(مقلوم می ها موال سنداحر) ترجید: مسلم رو آدمیوں کی تعلیش نہیں فریا ہے، ایک کینہ رکھنے والا اور دومرے قامل نفس، چنی کسی دومرے مسلمان کوقش کرنے والایا!

يانجوي حديث:

يەھەرىڭ مىخىرىت على بىشى اللەتقال عندكى ہے: "عن غابى رجىسى اللّهُ تَعَالَمي عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنَ خَمْهَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا فَإِنَّ اللّهُ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّنْيَا فَيَقُولُ أَلا مِنَ مُسْتَغْفِي فَأَغْفِرُكُهُ أَلَا مِنْ مُسَفَرْدِي فَأَرْزُقُهُ أَلَا مُشْلَى فَأَعْلِيْهِ أَلَا كَذَاء أَلَا مِنْ مُسَفَرْدِي فَأَرْزُقُهُ أَلَا مُشْلَى فَأَعْلِيْهِ أَلَا كَذَاء أَلَا كَذَاء حَنَى يَطُلُمُ الفَيْحِرُ "

( مَخْلُونَ مِن: 180 بحرالية ابن باديه )

ان پائی روایوں میں ایک روایت او تر ندی کی ہے، جس کوخود امام تر ندی گ قرمایا کد بیضعیف ہے، دوروایتی اس ماج کی جیں۔ عدیث شریف کی جیم آتا میں محان سند کہلائی ہیں داور ان ہیں این ماج سب سے کزور تر درجہ کی کماب کمبلائی ہے۔
بعض علا نے تو بدامول وشح کردیا کروہ دوایت جو سرف این ماج ہیں ہو، باتی محاج
سند کی کا یوں ہیں نہ ہو، کزورہ ہوتی ہے، اور این ماجہ کی چ ہیس رواجوں میں سے علا نے ایک اور ایوں ہیں نے ایک اور ایوں کا صرف
ایک ایک دوایت کو موشوع اور من گھڑت قم او دیا ہے۔ تو وہ رواجوں کا صرف
این ماجہ میں ہوتا ہی اس کے ضعیف ہونے کی کائی دیس ہے۔ ایک روایت مندا جمہ کی ہیں۔
کی ہے، اس کہ ب جس محمی احاد یت بھی ہیں، مقبول حدیثیں بھی ، اور کرور بھی ہیں۔
اور ایک دوایت ایام تعلیٰ کی دعوات کیر میں ہے، یہ ظیر معروف کاب ہے، عانب ہے، عانب ہے، عانب ہے۔ ایک دوایت کی دعوات کیر میں ہے، یہ ظیر معروف کاب ہے، عانب

قو روایت کے خاتا ہے اس رات کی نشیات میں جتی روایتیں آئی ہیں وہ فریقہ ہے۔ اس روایتیں آئی ہیں وہ فریقہ سب کی سب کرور ہیں، اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے ہے اس روایتیں ہی گھڑ رکی ہیں، کل جس کے اخبار میں آیک موانا کا مضمون آیا تھا، اس کے بارے میں لوگوں نے بحث ہیں ہوئیں لوگ کہاں ہے قتل لوگوں نے بحث ہیں وہ سب کوگوں نے بحث ہیں وہ سب کرویت ہیں، بات کھی ہیں وہ سب کرویت ہیں، اس کے خارے میں بنتی روایتیں لوگ کیلئے ہیں وہ سب من گھڑت ہیں، اورایتیں ہو میں نے ذکر کی ہیں، کرور ہیں، بحث بحث روایتیں ہو میں اس فران روایتیں کا ہیں، کرور ہیں، بحث بیں منازے موانا نہ سرائی کہا ہوں کا ہے۔ اس میں بوائی ہیں منازے موانا نہ سرائی کی کوئی تیست نوان ہوائی ہیں ہیں اور ایکوئی تیست نوان ہو توان ہیں معرف روایتیں آیک مضمون کی مختلف موانا میں اور ایکوئی تیست نوان کی کوئی تیست نوان کی کوئی تیست نوان کی کوئی تیست نوان کی کھڑت ہیں، اور ایکوئی تیست نوان کی کھڑت ہیں، اس لیے این کی معرف روایتیں آیک مضمون کی مختلف معزات صحابہ سے مردی ہیں، اس لیے این کی کھڑک ہیں دارہ تیکوئیں کیا گئی کھوئی کی اداریت میں زیروں تیس کی دورہ تیس کی اداریت میں دروی ہیں، اس لیے این کی کھڑک ہیں دورہ تیس کی والے میں دروی ہیں، اس لیے این کی فی اداریت میں دروی ہیں، اس لیے این کی فی اداریت میں دروی ہیں، اس لیے این کی فی اداریت میں دروی ہیں، اس لیے این کی فی اداریت میں دروی ہیں، اس لیے این کی فی اداریت میں دروی ہیں، اس لیے این کی فی اداریت میں دروی ہیں، اس لیے این کی

جاناء معام کی اعادیث کو لینے میں تو علا بہت زیادہ کئی کرتے ہیں، مخت معیار پر ان کو جانچتے ہیں، کیکن جو روایتیں فضائل اعمال سے متعلق دوں ان میں زیادہ شدت اختیار نیمی کرتے ، بگذاؤ معیلے پڑ جاتے ہیں، تو چاکہ بیارہ انتیاں متعدد سحابات مروی ہیں اور ان کا تعلق بھی فضائل سے ہے، اس سے باحضرات فرانے ہیں کہ ان کو فی ایکھار کمی زامی ورب میں قول کرلین جاسے ہ

علانے اکثر اکام کی منگی رائے ہے اپیافی رائے ان کے بارے شن کھٹھو توٹی اب اس شب کے جو نظال ان روایات ٹنس آے تیں ان کو زکر کرنا میزں یا

#### این شب میں فیصنوں کا نازل ہونا:

ن شن سے آید قریا ہے کہا اس رائے بھی تقدیری عادل ہوتی ہیں۔ کئی استعدد سال میں میتند سنتے بیدا ہوئے دائے ہیں ان کے ناموں کی قبر سے جاری کرائی جاتی ہے، اور جنتے لوگ اس میں میں مرتب واسلے ہوئے ہیں ان کی قبر سے ایاری کردی جاتی ہے، لیکن اس میں کیک افتکال ہے، وہ بیا کہ جیند بھی وے ایلتہ القدر کے واسب میں آئی ہے اور بیادہ میں قربیعا کہ آ ہے کن بھیم ہیں آئی اور این اور میان

"حق والكتب القبيل أنا أفرقاة في أليلة فياوكة انا مح فيفرلي. فيها يفرق محل الهرحكيم الهرا في عندنا " الدين اده؟ تديية التحريم حاس التح الدين كريم ت

تریدیا استان میرانهم ہے اس ان کی الکب کی کر ہم کے اس کو انکیل برکنے والی رات ( میکن شب قدر ) میں ان را ہے ایم آگاہ کرنے والے تھو، اس رات میں ہر حکمت وارا معالمہ ہماری بیٹی سے تھم ہوکر سطے کیا جاتا ہے۔" ( زبر معزت مناؤی)

سورة وخان کی ان ابتدائی آیات بی بایرکت رات کا ذکر ہے جس بیل قرآن کریم نازل کیا گیا، اور فرمایا ہے کرای رات بیل قیام حکمت والے کاموں کے فیصلے ہوئے ہیں، اس البارکت راہٹ کے بعض معفرات نے شب قدر مراد لی ہے، اور معفرت تھافوی نے بھی اس کوڑجیج وی ہے، اور بعض معفرات نے الشب برائٹ ا

نو بعض اکاہر نے ان ووٹوں کے درمیان تطیق دی ہے کہ فیملوں کی جوریز تو ''شب برائٹ'' میں موجاتی ہے، اور یہ فیملے شب قدر میں اوح محفوظ سے آسان دنیا میں جوفرشتوں کا صدر دفتر ہے وہاں ان کی فقول جاری کردی جاتی ہیں۔

شاہ میدالعزیز محدث وہلوئ نے بھی تطیق ذکر فرمائی ہے تو اس تقییر کے مطابق ایک نق اس تقییر کے مطابق ایک نق اس تقام بیدا مطابق ایک نق اس شب براک میں نقام جاری ہوتی ہیں، لیعنی سال کے اندر مرفے والوں کی فیرست ہونے والوں کی فیرست جویز کردی جاتی ہے، سال کے اندر مرفے والوں کی فیرست جویز کردی جاتی ہے۔

#### اعمال کا چڑھتا اور ارزاق کا نازل ہونا:

اور ایک بات بیرفر ، فی گئی کہ اس ش نقاد بر نازل ہوتی ہیں کہ بندوں کے اعمال او پر نیاز نازل ہوتی ہیں کہ بندوں کے اعمال او پر پڑھتے ہیں اور رزق نازل ہوئے ہیں۔ رزق بازل ہونے کا مجمل مکلب ہے کہ ہم من سے ہر ایک کو جتنا رزق ایک سان سکے اندر ملتا ہے اس کی مقدوری اور تفصیل ہے تجویز کردی جاتی ہیں۔

#### رزق ہے کیا مراد ہے؟

صرف روقی، پانی کو رزق تھیں کہتے، رزق ہروہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہندے کو عطا کی میاتی ہے، ہم جو سائس نے رہے چیں بیاتی رزق ہے، حقل اس سال میں فلال آدی است سائس لے کا، اور سال مجر میں اس کے بیا عمال آئے والے آسان پر جاکیں میں میں اعلیٰ بعوں یا برے اعمال، لیکن برے اعمال ان آئے والے جانب جو اس میں اور فیک اعمال جو است العمال میں اور فیک اعمال جو العمال میں میں شرف آدی ہوتی وہ بارگاہ رہ العمال میں شرف آدی ہوتی وہ بارگاہ رہ العمال میں شرف آدی ہوتی وہ بارگاہ رہ العمال میں شرف آدی ہے تھیں۔

#### حق تعالیٰ کا تزول:

اور پانچوین بات اس رات کے بارے میں یہ کی گئی کر حق تعالی شاند آ مان و نیا پر زوں فرمائے میں ( بیسا کران کی شان کے لائق ہے ) اور بندول کونظر رحمت کے ساتھ و کیجنے میں دور اس طاعت کی بعثش فرما دیئے میں ایک روایت میں ہے کہ جو کلب کی کمریوں کے بدن پر جینے بان میں اسٹے لوگوں کی بعثش فرما دیئے میں ، مراد کشت کا میان کرنا ہے ، مینی اسٹے لوگوں کی بخشش فرمائے ہیں جمن کی تعداد اللہ تعالی می کومعلوم ہے ۔

امر ڈیک روایت جی ہے کہ قریب کے آسان پر زول فریا کر ارشاو فریا ہے۔ جی کہ ہے کوئی چیشش مانٹنے والا کہ جی اس کی پیشش کروں؟ ہے کوئی رزق مانٹنے والا کہ میں اس کو رزق دوں؟ ہے کوئی جٹلائے مصیبت و جاری کو میں اس کو عافیت ووں؟ ہے کوئی ایس آوی؟ اور یہ ململ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اس جی ترقیب ہے کہ یہ رات ویدوں کی قبویت کی رات ہے، اس کے اس ماجت کو فوی فوی دع كي ما تكن جا بيكل - بياتو الن رات كے فضائل جيں -

صيام و قيام كائتكم:

حضرت على رضى الفدعندكي حديث ثلن ارشاد الباكر:

"فَوْفُواْ لَيْلُهَا وَ صُومُوْا فَهَارَهَا." (مَثَوَّة مَن ١٥٥ نوالدان باب) ترجمہ: ۱۵۰۰ ماک رات کو تیام کیا کرد اور ای کے دن کوروز ورکھا کردیا" لینی چدر ہوئی شب میں اللہ کی عیادت کیا کرد، اور پیدر ہوئی تاریخ کا روز ورکھیے۔

جیما کریں ہا چکا ہوں جوعلا اس رات کی فضیلت کے لاکل ہیں اور اکثر حارے اکابر اس رات کی فضیلت کے فی الجند قائل ہیں، وہ قرباتے ہیں کہ اس

جارے اکابر اس رات کی فضیات کے تی ایمند کاکل ہیں، وہ قرباتے ہیں کہ اس روایت کے مطابق ہی رات میں قیام کرنا اور اس سے اسکلے روز روز و رکھنا بہتر اور مستحد ہے۔

کن لوگوں کی بخشش نہیں ہو آی:

ُ اور تبیرامعنمون ان احادیث میں بیہ بیان کیا تمیا ہے کہ اس دات میں فلال خلال آ دی کی پخشش نہیں ہوتی ۔

گناه صغیره اور کبیره کی تعریف:

سب سے پہلے تو ہیں تھو لیں کہ گناہوں کی دونشمیں ہیں، صغیرہ اور کیرو۔ لینی کچھ تو جھوٹے گناہ میں ان کو مغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اور پچھ بوے گن ہ ہیں، جن کو گناہ کیرہ کہا جاتا ہے، کیرہ گناہ وہ کہلاتے میں جن پر اللہ تعانی نے، نے جناب رسول اللہ عظیمتی نے ووزخ کی وعید ستائی ہو، یا اللہ کے فضب کی وعید سٹائی ہوکہ جو تحقی ایپ كرست كا اس يراملُدكا غضب توسف كاء اس يرالله كا تهر بوگا، يا ان يراحشت فرماني جود يا اس متم کی کوئی اور وعید سائی ہو، تو اس متم ہے گناو، گنا، کبیرہ کہلاتے ہیں۔ اور جس کام کو پیندئیں فرانیا، لیکن اس کے بارے میں کوئی وعید بھی نیس مذفی مور ان کو گناد سفیرہ کیا جاتا ہے۔ اُناہ کیرہ کی سالی کے سے بہتر داست کہ اللہ تعالیٰ سے معافی ما منظَّى، معالَى و تخف والول كو الله تعالى معاف فرما ديج جير، أكر وو وي بين تو بغير استلفار کے ویسے تل معاف کردیں ، ان کو گوئی رد کئے والے بھی نہیں ، اللہ تعالی بر کوئی پابندی توضیص سے لیکن اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ ایسے جرم کو جو اپنی برعملی اور وسیتے کمیرہ کناموں کی وجہ ہے اللہ کے قبر کا اور اس کے غنسب کا مستحق ہوا، اللہ کی لعنت کا مستحق اوا اس کو اللہ تعالی ہے مواٹی انگنی واستے، بینانچہ معرے علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ نے منا کہ اللہ تھائی قربائے ہیں کر کیا ہے کوئی پخشش بانگلتے والا ک یس اس کی بخشش کردول؟ معلوم زوا که اس رات میں یہ جومنفرت کا وعدو آ یا ہے رہ ان اوکون کے سے ہے جو پختش مانگنے والے میں اور جوادگ کر بخشش ما تکنے والے میں بلد میں اس شب میں بھی انبی جرائم کے مرتکب میں جن کی میدے ان ہر اللہ کا قبراور خضب ہے، اللہ کی احت ہے، تو فلاہر ہے کہ پھران کی بخشش کا وعدہ نہیں ، اس ے لیک سن تو جمیں یہ ما کہ امیں غرب نداست کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش مآگئی جائے ، تا کہ ہم بھی مغفرت کا دائن بکڑنے والے ہوجائیں۔ ووسری بات بیبان یے فریانگ ہے کے اللہ تعالی اس رات میں مب کو بخش و ہے جن ٹمر چند آ دریوں کی بخشش منیں ہوتی۔ ایک مشرک ۔ وہرا مشاحن (مشاحن کی دوتلمبری کی گئی ہیں، ایک بدعق اار دوسر کسی مسلمان ہے کینہ رکھنے والا )، تیسرا کسی کو ناحق کش کرنے والا ۔ وب اس بات کو تب جاہیں قریوں بیان کر بھتے ہیں کدان اوگوں کی بخشش اس رات میں معافی

ما نکھے کے باوجود بھی نہیں ہوتی، جب تک کدا ہے اس تعلی سے توبہ بد کریس، اور اس عمالہ کا تداوک نہ کریس، مثال کے طور پر کوئی مختص مشرک اور کافر ہے، مشلاً کوئی مرزائی ہے، جب تک کہ وہ اپنے اس کناہ سے تا مب کیس ہون اس کی بخشش نہیں، کافر اور مشرک کوئو آپ جائے ہی تیں۔

### بدعت کی تعریف:

برطت کے معنی میں ہیں کہ وین کے نام پر ایسی چیزیں ایجاد کی جا کمیں جو رسول اللہ علی ہے، محالیہ کرائم ہے اور سنف صافین سے تابت نہ ہوں، شاسراط اور شائد ایشترہ کے استراما و قیاس کے ذریعہ خواد ایک ٹی عبادتیں ایجاد کرلی جا کمی یا ایسی قبود این طرف سے تراش لیا جا کمی جن کا شرع شریف میں ثبوت فیس۔

## بدعت کی دونشمیں:

کھ بدھتیں اعتقادی ہوتی ہیں، کہی ہوئی ہیں، بدھت اعتقادی وہ تمام تظریات ہیں جوسلف صالحین اٹل سنت کے خلاف ایتجاد کر لئے جاتے ہیں، اور ٹمی بدعات وہ قمام اٹھال ہیں جن کا شوت سلف صافعین سے ٹیس، اور ان کو کار ڈواب سجے کرکہا جاتا ہے۔

# برعی کونو به کی تو فیق نهیں ہوتی:

ایک حدیث شریف شرب کے سے کہ شیفان نے کہا کہ اداوہ آدم نے میری کمر تو ڈوال اس سے کہ ش بری محنت سے ان سے گناہ کروا تا ہول اور میرے کہنے پر کر بھی لیتے ہیں، جھ تی سے پوچھو کہ من و کرانے کے لئے بھے کئی موت کرنا پر تی سے، اور مجھے بزار جس کرکے ان کو آبادہ من و کرنا پڑتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ سناہ کرکے توزا اللہ تعالیٰ ہے کہ وہتے ہیں کہ یا بلندا تلطی ہوگی، معاف
کرو پیچے اندارے کے ساتھ اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ وسیتے ہیں، قوبر کر لیتے ہیں، اللہ
تعالیٰ قرباتے ہیں کہ جا ڈا بخش وہا، تو ہری سادی کی ساری بحت شائع ہوجاتی ہے۔
قربایا کہ شیعان کو بیرتر کیب سوچی کہ ان کو ایسی چیز میں جٹلا کیا جائے کی وہ لوگ گنہ
بھی کریں لیکن وہ اس شناہ کو اچھا سجھ کر کریں اور اس سے توبید نہ کریں اور وہ بدعت
ہے کہ لوگ اس کو کار قواب بجھ کر کرتے ہیں، حالائے بدعت اتنا برو عن ام ہے کہ اس

''فنن وَقُرَ صَاحِبَ بِلاَعَةِ فَقَدُ أَعَانَ عَلَى هَذَمِ الْلِائْلَةِمِ.'' ترجمہ ''جس نے 'کی برگل کی توقیر کی، عزمت کی۔ اس نے اسلام کے قاطان سے برید: کی۔''

اور بدعت کے امتاع کندہ ہونے کی دید ہیں ہے کہ وین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور جدعت کے امتاع کندہ ہوئے کی دید ہیں ہے کہ وین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور مجد مستخط نے بیان فرمایا، میں ہے اس کو مجھ کر بیان کیا، ایک ایسا کا کارڈو اب مجھنا جس کو اللہ نے نازل فیمس کیا، ایک ایسا محمد رسول اللہ میں گئے نے اس کی تعلیم فیمس کیا، اور امکر فتیر کے اس کو فیمس مجھا، وین میں اپنی طرف سے وضاف ہے، جمویا میٹن کیا، اور امکر فتیر کے اس کو فیمس مجھا، وین میں اپنی طرف سے وضاف ہے، جمویا ہوئی، دائے دیں ایسا کہ سے ذیاد، متحل ہوئی، دائے دیں ایسا کہ دیا ہوئی۔

نعوفہ ہانشہ بدئی تخص سب سے زیر دو مقل مند نکانہ اللہ تو کی اور رسول ملکھنے ہے بھی (نعوفہ ہانشہ) سحابہ تا بھین اور انسہ جمہتہ بن سے بھی کہ دو تو دین کوئیس سمجے، اس نے بچھ لینہ ایک چیز کو ایت یاس سے گھڑ کر اس کو دین خداوندی کہنا ہے افتر اُ علی الله ہے، الله بر بہتان بائد مناہے، اور برگن جو بدعت کوئر کر لوگوں عمل وائے کرتا ہے وہ دراصل مفتری ہے، کہ اللہ تعالی پر مبتان بائد منتا ہے، اب معلوم ہوا ہوگا کہ بدعت اثنا برا کناہ کیوں ہے؟

کی سال ہوئے علامہ شاہ تراب الحق تادری کے ساتھ قبروں پر مجول ڈالنے سے سئلہ میں میری تحویری بحث وطی تھی، جو میری کاب"اختار ف احت اور صراط منتقم" کے آخر میں بعلور ضہمہ کے شامل ہے، میں نے ان کی تحریر کے جواب میں ککھا تھا کہ رمول اللہ ﷺ کے زمانے میں قبریں بھی موجود تھیں، انہیا مرام کی بھی قبر ہے تھیں ، صحابہ کرا م شہید ہمی ہوئے ، دنن بھی ہوئے ، اس وقت چھول ہمی موجود تع ، كما رسول الله عَظِيَّة في كما قبرير يكول إله عائد؟ بمرمحاب كرامٌ اور تابعينٌ ك ز مائے میں بھی پھول ہوتے تھے، قبریں بھی جو لی تھیں، کیا کسی سحاتی نے ، کسی تابعی نے ،کی امام نے قبروں پر پھول ج معاہے؟ اگرتم اس کو کار تواب مجھ کر بزرگوں کے عزار بر چرنعاز کے تو یہ دین میں اضاف ہے، کو یا رسول اللہ منط<del>اقی</del> کومشورہ وینا ہے کہ آبَ كويه كام كرة جابين تقاه رسول الله علي نه يه كام نبيل كياه يا تو أب ال كولغو تھے تے ادرتم اس وکار ٹواپ بھے ہو، مار کر آپ کو اور بڑے بڑے کام تھے، اس کے آپ نے یاکام تیں کی ، تو محابہ کرام کے عمل کودیکھو، رسوں اللہ عظی سے زیادہ محبوب بستی تو اس ونیا بیں پیدائییں ہوئی، اور محایہ کرائ رضوان القدیمیم اجمعین ہے بڑا کوئی عاشق پیرائیں ہوا ہوگا،خافا کراشدین نے اور تغریباً ایک لاکھ جالیس ہزار سحابیس سے ممی ایک نے رسول اللہ عظاف کی قبر پر بھول جراحات؟ قبرول پر پھول چڑھانا بدعت ہے:

الفرض قبروں پر پھولوں کی جادر ہیں پڑھانا ہے رسول اللہ میں ہے۔ خلفا کا روشد بین اور معابہ کرائم اور سلف ما گئین کی سنت تو شہیں، ہاں! انگریز بہاور نے ہے رسوات شرور جاری کی ہیں کہ ان کے جر تو می مقترہ ہوتے ہیں ان کو وہ تو می ہیرہ کہتے ہیں یا جہ کچھ بھی کہتے ہوں سے ان کی قبروں پر پھولوں کی جو در چر حائی جائی جائی ہے، مارے بہاں قائد اعظم کی قبر پر بھی پھولوں کی جو در چر حائی جائی ہے، اندر پائے کھی اس سے؟ مواز نا روی کے بھولوں

از برواں چو گور کافر پر مکل و اندرواں قبر ضدائے نز و جل ترمید: ''اور ہے کافر کی قبر کی طرح سے چاہیے ہوئے بین، جاور یں چڑھی ہوگی میں اور اندر اللہ تعالی کا قبر ہے۔''

شہرہ الدر کا ندگی اور شاستری کی قبروں پر بھی بھولوں کی جادہ ہیں۔ جائی جی، ان لوگوں کی قبروں پر او پر سے قریبے ادر میں چڑھی جو آئی تیں، لیکن الدر ضا کا قبر ہے۔ میں افریقہ عمل تی جس دن الدر کا مدھی کوئٹی کیا گہا اور اس کی لائن جلائی گئی تھی، ایسے میں زبر دئی واست ٹی وی پر لے کئے ، اللہ مجھے معاف کرے ، میں نے کہا کارشاد کیے بیستے جیں، الدرا کا ندگی کو میں نے جستے ہوئے ویکھا، پیدئیس کیتے میں خالص کی تھی، جو قرومیوں کو کھانے کے لیکٹیس ملتا جس میں اس کو جذیا تھی، وہ جے طاہر

میں جس رہی تھی ویسے ہی اعدر ہے بھی جل رہی تھی اور جب اس کی مزھی بناوی گئی تو اس بر پھولوں کی جاوریں ج حالی ممیں، حال کدا تدرآت ہی آگ ہے۔ بہاں بھی حارے دوستوں نے یہ اسول تجویز کرلیا ہے کہ کوئی کی قبر مادے تو اس یر بھی ا اور یں چاھنی شروع ہوجاتی ہیں۔ پھول جے ھاؤ، حیاور میں جڑھاک اگر کوئی شخص کھ ھے کو وٹن کردے وای کی معی قبر بنادے اس پر جینڈا لگادے وتم میرے سامنے یہ کام کرکے دکھاؤ، لیک سال بعد میں تم کو جادر س چھٹی ہوئی دکھاؤں گا، کسی گھر ہے کا کے کا " روضد شریف" اور اوپر لکھ دو" دربار پیرخر شاہ صاحب" " پیرکلب شاہ معا دب" بس لوگ اس ہر نذریں ، نیازیں ، مجبول اور عاور س ج عانے لکیس ہے ، اور یہ بل قرضی بات نہیں کر رہا، اس کے وحیوں واقعات موجود ہیں، اللہ کے بندوا کہا اس چرکورمول الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الركيامي صنور عَلَيْكُ كالله واوين تما؟ تم جو بارہ رہی الاول کو آنحضرت میں کے ردخہ اقدیں کی شمیسیں بناتے ہو، جانہ کہ یہ کے تھیں بناتے ہو، کہا ہی حضور عظیفے کا وین تھا؟ شبید تو اہام حسین رضی اللہ عنہ کا تھو یہ بنایا کرتے ہیں۔تم نے رمول اللہ ﷺ کا بنانا شروع کردیا، (الا الله) و (الا الله لرژمه و فاله اور به باره رئخ الاول کے جلوس اور حانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں، یہ ر یُن مجھ کر کرتے ہیں یا ہے دینی مجھ کر؟ طاہر ہے کہ اس کو دین مجھ کر بزل مقیدت ہے کرتے ہیں، بس اس کو بدعت کہتے ہیں، تقرب الی اللہ کا وو ڈراچہ جو رسول اللہ م<sup>ما</sup> ہے۔ عقیقہ نے ٹیس بنایا تم اس کو تقریب ال اللہ کا ذریعہ بھتے ہو، پھراس کے بدعت ہونے میں کیا شک ہے؟ عقیدہ بیالیا کمیا ہے کہ کہارہویں کے دن رونی دو محے مانھیر کھا ؟ ہے تو قرب حاصل ہوگا، بار او س کو دو گئے تو قرب حاصل نیس ہوگا، گمار ہو میں کے بغیرتمیں سے مقیدے میں بات ہی نہیں ڈنی، تبسرے دن مت کا کھیانا کھلاؤ ھے، یا ساتویں دن ، یا نویں دن ، یا جیسویں دن ، یا جا بیسویں دن ، یا برک کے دن ، کیا ہے ، سول اللہ عظامتھ کی تعلیم تھی؟ محابہ کرائم نے اس پرعمل کیا تھا؟ یا انکد نقبها کے جو دین کو سمجھا اس میں کمیس ان تاریخوں کونقل کیا ہے؟ اب بیاتو دوسرا موضوع جس پڑے کا ، خلاصہ ہے کہ برق کرمجی توفیق نیس اوقی تو ہی کرنے کی ۔

سائنس ایجادات بدعت نبین:

بلک اگرائع کرد تا محت مجتیان کرتے میں کہ چروہوائی جہاز پر بھی شہوار ہوا کردہ ریمی ہوت ہے، کیونکہ آخضرت میڈیٹٹ کے زیائے میں ٹیس تھا، میرے جمانی! کیا ہوائی جہاز پر موار ہوہ عہوت ہے؟ کیا ہم اس کو عبادت تصفے ہیں؟ ہرگز ٹیس! ہوٹی جہاز کی مواری کو بذات خود کوئی محض بھی عبادت یا ٹیک کا کام ٹیس جھتا، ہاں! ہیت ولڈ شریف ٹیٹیٹے کا ذر میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرایا!

> "و لِلَّهِ عَلَى النَّاسَ جِحُّ الْنَيْتُ مَن اسْفَطَاعُ الْيَهِ سَيْلُاهُ وَ مَنْ كَفَرْ قَانُ اللَّهُ غَبِيُّ عَنِ الْعَالَمِيْنِ. " (1ل مران 194)

> ترجمہ: ۱۰۰۰ اور انتہ کا تق ہے تو گول پر ج کر کا اس گھر کا، چو شخص فقر رہ رکھتا ہو اس کی طرف راہ چیننے کی ، اور جو شا مانے تا پھر اللہ برواہ نہیں رکھتا جہان کے تو گول کیا۔ ''

لیں مقصود بیت اللہ تک بینچذ ہے۔ خواد بیت اللہ تک جنیجے کا او ذر مید بھی ال جائے ، گورھے پرس جائے ، محوزے پرس جائے ، سنتی پرس جائے ، ہوائی جہز پر ال جائے ، موتر پرس جائے ، اللہ تعالیٰ نے کسی راستہ کی تعیین تو اُنین کی تھی اور نہ ہم سکھتے ہیں کرسنیہ جان میں بیشنا کارٹواپ ہے، تو یک جی ٹیل تو اور کیا ہے؟ اپنی بدعت
کا جواز پیدا کرنے کے لئے اس تم کی ضنول باتیں کرتے ہیں، لیکن قیر ہارے سائے
یہ کٹ بھی کراوا مگر یا در کھوکل اللہ کے سائنے یہ کٹ جیناں ٹیس چلیں گی، جوابدی تو
جہیں اللہ کے سائنے کرئی ہے، حارے سائنے ٹیس کرئی، ہم محاسب ٹیس ہیں، وللہ
تعالیٰ، تخضرت عیک کو تا ملب کر کے فرمانے ہیں:

''ؤمَّا جَعَلُناک عَلَيْهِمْ حَقِيْظًا، وَمَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ بِوَ كِيْلِ.'' ترجمہ:'''ہم نے آپ کو ان کا محران تیں بالیا، اور ترآپ ان کے کارمیاز جی۔''

يدعت برى ملا:

غرضیکہ بدعت المی بری با ہے کہ بدگی گناہ کیرہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کو کمی تو بدکی توفیق نیس ہوتی، ندامت عی نیس ہوتی، الا یہ کہ اللہ تعالی اپنی توفیق نعیب فرما کیں ادر سنت کا فور اس کے قلب پر القافر ماہ یں تو ہوسکی ہے کہ اپنی بدعت سے تا کہ ہونے کی توفیق ہوجائے تو جب وہ قوبہ عی تیس کرتا تو بخشش کیوں ہوگی؟

# كييته ركھنے والا:

تیرا اور چھ آوی مشاحن ہے، لینی کینہ پرور، جواب مسلمان بھائی ہے کینہ رکھتا ہے، اس کی بخش نہیں ہوتی اور سے حدیث مجھ ش آٹا ہے کہ جن دو آدمیوں کے درمیان میں بغض ولڑائی ہے، بات چیت، ملام کلام بند ہے، اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے میں کہ ان کو چھوڑ دو، جب تک ہے آئیں کا معاملہ طے ٹیس کر لیتے، ہم ان کے بارے یک کوئی فیصل نہیں کریں ہے، ان کی پخشن کا بھی فیصل نہیں کریں ہے، اور
بہت موئی ہی بات ہے کہ جوافق اس دنیا کی ایک و بھل ہی چیز اپنے بھائی کوئیس بخش
مکنا وہ کس منہ سے اللہ تعالی سے بخشن کا طالب بن کر آتا ہے؟ بھائی! اگرتم اللہ تعالی
سے معافی چاہج ہوتو تم بھی اپنے قصور واروں کو معاف کردو، بھائی تم نے اللہ تعالی
سے بہت بڑے بڑے جواتم کے بیں، اور کمی تلوق نے تو جارا بہت ہی چھوٹا قصور کیا
ہوگا، ہم اس کا مجموعا محماہ معاف نیس کر سکتے اور اللہ تعالی سے چاہج جی کہ مارے
موالی ہی جی جی کہ مارے
کیاہ کیرہ پخش دے، ہیں دور نے سے دبائی و ہے، ٹیس جو تحق بین اس طالب بھی کہ
اپنے بھائی سے کید در کھنے والا ہو، اس راہ بیس بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی، اسب تک

# قاتل كى يخشش نيس موتى:

ا در قاتل کا عمناہ ایس ہے کہ اس کا تعلق حقوق اللہ ہے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی بھی تعالی شاند کی نظر میں کسی مسلمان کو ناحق قل کرنا اتنا ہزا صناہ ہے کہ اس کی سرا دائی جنبم فرمائی ہے:

> "زَمْنَ يُقَتَّلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَيَوْاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِلُهُ فِيُهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا." (اشار:۹۳)

> ترجی ۱۰۰۰ اور جوتش کرے کی مسلمان کو جان ہوجھ کرر اس کی سزا جنم ہے جس میں وہ بیشہ رہے گا اور اللہ کا فضیب ثوت پڑا اس پر، اور اللہ کی افتات بری اس پر اور اللہ تعالیٰ

نے اس کے لئے بڑا عذاب تیاد کر رکھا ہے۔"

ذرا زور کلام و کھتے ! جہنم علی جو مک دیا اور اس پر ایکنگی کی جربھی لگادی،
لیکن اس پر بھی نہیں گی، اللہ کا خضب تو تا اس پر اور اللہ کی لعنت بری اس پر اور اللہ اللہ سے نے اس بر اعزاب تیار کر دکھا ہے، بدھنمی جب بحک صاحب معاملہ سے ساتی نہیں مائٹ اس کی بخشش کیے ہوگی اور ملا کر ماتے ہیں کہ حقوق العباد کی بہی مثان ہے، کی بھول، اللہ تعانی ان کی بخشش نہیں شان ہے، کی بغر کر بغرال سے معانی تر ماگھ سے یا بندوں کے حقوق اوا تہ کر فراتے، جب تک کر بغرال سے معانی تر ماگھ سے یا بندوں کے حقوق اوا تہ کر در سرے معانی تر ماگھ سے یا بندوں کے حقوق اوا تہ کر در سے معانی تر ماگھ سے یا بندوں کے حقوق اوا تہ کر در سے معانی تر ماگھ سے یا بندوں کے حقوق اوا تہ کر

"عَنْ أَبِي قَادَة آنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ وَجُلَّ فَقَالَ: يَارَسُولَ وَالْإِيْمَانَ بِاللّهِ أَنْعَلَى اللّهِ يَتَكُثُرُ عَنَى خَطَايَاعَ؟ اللّهِ الدَّهُ الرَّبُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَهُ إِلَى خَطَايَاعَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَهُ إِلَى خَطَايَاعَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَهُ إِلَى خَطَايَاعَ؟ فَقَالَ فَي سَبِيلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعُهُ وَعَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْهُ وَأَنْتُ مَعَمُوا وَأَنْتُ مَعْمُولُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمَعْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

لین ایک صاحب آنخفرت ﷺ کی خدمت میں

آئے اور کئے مجھے: "ما رسول اللہ! اگر ٹیں اللہ کے راہے میں جہاد میں تمل ہوجاؤں (اس حالت میں کہ میں آگے برھنے والا تھا، چھے بٹنے والائیں تھا) تو کیا میری پخشش ہومائے گی؟ آپ عَلَيْكُ نِهِ مُرايا: إن المختش جوجائے کی، (شہید کی مختش تو سلے تھرے یہ ہوجاتی ہے کیوکہ آخضرت ﷺ کا ارشاد ہے كَدِ" إِنَّ السُّيُفَ مَحَّاءً لَلْخَطَائِلِ" (مَكُلُومٌ صِ:٣٠٥) (كُوار محمّا ہوں کو منا نے والی ہے ) اس کے کدانلہ تعالیٰ کے راستہ میں قتل ہونے سے تمام کناہ مٹ جاتے ہیں،ای لئے شہر کوظسل شین وسے ،اس کو کیانشسل ویں ، بیاتو پہلے ہی یاک ہو **ریکا ہے**؟ کا ہر اور یا طن کے اعتبار ہے باک ہوگیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شبادت نصیب فرما کمی۔ ناقل) تو فرمایا بال! گزاہ معاف ہوجا کس کے (وہ ساحب انچہ کر جانے ککے اہمی درواز ہے تئے۔ ہی ہیتھے تھے، فرمایا: ان کو بازؤ، وہ وائیس آئے تو۔ ناقل ) ارش؛ فرمایا که: تم نے کیا بوجھا تھا؟ (زرا اینا سوال پھر دہراؤ) عرض کیا: "کیا رسول الله! اگر بین قمل او جاؤن الله کے رائے میں ﴿ اِسْ حَالَ مِنْ كُرِيشِ آ مِنْ بِرُحِينَ وَانْ مَعَاهِ وَتِحْصِ مِنْ وَالْأَنْيِنِ تما) تو کا میری بخشش ہوجائے گی؟ اوشاد فرمایا کہ: بی بان! تمر ایک انتکا ہے کہ براہ حق معاف نہیں ہوگا، جبریل علیہ السلام ئے اہمی آ کر رستلہ بنایا ہے۔"

تو جس طرح كد قاكل كى كرون بي ايك مظلوم كا فون ب جب تك كدوه

معاف شکردے فون سماف جہل ہوگاہ ای طرح دہ قیام لوگ جنہوں نے دوہروں کا حماف شکردے فون سماف جہل ہوگاہ ای طرح دہ قیام لوگ جنہوں نے دوہروں کا حمی مارا ہے، فواہ آبرد کے متعلق ہو یا بال کے متعلق ہو، یا جان سے متعلق ہو، یا جان کو زخم مینجایا کی کو گائی دی ، کسی کو متایا ، کسی کا بال کھا یہ کسی ہر ڈاکہ مزل کو ، قو جب کسی کو متایا ، کسی کا بال کھا یہ کسی ہر ڈاکہ حقیق اندی ہو تھی ہو ہے ، پسی مقتل اندی مقال ہو ہو گئی دورج کی جمیع سالمان کو ناحی آئی کر نا تو اتنا ہو ہو گناہ ہو کہ اندی تعلق کی مشیعت پر اندی تعلق کی مشیعت پر مراحی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی کہ مزاحیوں ، بلکہ اللہ تعلق کی مشیعت پر سیاق نے ہیں کہ اگر چاہیں قر گناہ پر مناسب میانوف ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہ

# شب برأت کی بدعات

<sup>م</sup>تش بازی:

اب ترین چند بدهات کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس دات بٹس ایجاد کی گی جیں، ان بٹس سب سے بدترین بدعت آتش وزی سے جو جوسیوں کی نقل سے، جارے فقیا کے نکھا ہے کہ قبرستان میں آگ سے جانا بھی ممنوٹ ہے کیونکہ آگ قبر الجی کا نشان ہے، اس کو قبرستان بٹل نیس سے جانا جا ہے ، تو اس آگ کے ساتھ کھیلا یہ الل اسلام کا کام نیس ہے، یہ جوسیوں کالشل سے، میں سے بہت پڑھا بھی ہے، سوچا بھی ہے، لیکن تھے ہے بچھ میں ٹین آیا کہ یہ بجانیوں کا نقل ہم مسلمانوں میں کہاں ہے۔ آھیا؟ بہرطال مدیث میں ہے: "مَنْ فَفَیْنَهٔ بِفُوْعِ فَهُوْ مِنْهُمْ." (جوجع می کی قوم کی مشاہبت اختیار کرے گا وہ اٹھی میں ہے ہوگا۔) بیفنل بجوسوں کا ہے، مسلمان لا سے آگئی بازی کرنے بجوہیوں کی مشاہبت کرتے ہیں۔

#### ایک مسلمان کو ہندوؤل کے ساتھ مشابہت پرعذاب:

هنرت نعیم الامت قانوی رات الله علیہ کے مواعظ شریف جی ہے۔

ہندوؤی کی ہو لی تھی تو ایک مسلمان جاریا تھی، پان کھ تے ہوستے اس نے گوھے پر

بیک چینک دی کہ بنتے کی نے نہیں رنگ میں نتیج رنگ ویتا ہوں ، تو وہ اکیا جس بجڑا الله

عمیا کہ تو نے ہندوؤں کی مشاہبت کی تھی، اس دائت ون رنگ ہے تھینا، یہ ہندوؤں

کی تدہیں رسم تھی، تو نے بطور خدال کے ان کی مشاہبت کی اس تشبید کو مسئلہ بڑا خطر تاک

ہوتے میں قوس کی مشاہبت کرنا تو سب سے بذرین اور تھے ترین بدعت ہے، الفہ کرے

کہ مسلمانوں جی بیا آئش بازی کی رسم نہ رہے۔ ہرسال اس سے جائی، مالی نعسان بھی

ہوتے میں کیئن تہ جانے مسلمانوں کو تھی کیوں نہیں آتی ؟ وین بھی کیا وی بھی گئی و جائے ، الفہ کی اللہ اللہ اللہ کی کی اور نا بھی گئی وین بھی گیا وی ایک اللہ اللہ اللہ اللہ کی اللہ کی کئی۔

# علوه شريف.:

ایک برعت اس دان کی حلوہ شریف ہے، بیاتو میرسے جیسے کسی ماہ نے ایجاد کی ہوگی ، اور ایدا ایجاد کیا کہ اس ون مسلمانوں سے تھر تھر حلوہ بیکا ہے، اور ایک دومرے کو تھند وسیتے ہیں ، دات ایک خاتون نوان پر جھدے ایک مسئلہ کا چیروی تھی کہ حلوہ اگر آ بیائے تو کیا کریں؟ کھانا حلال ہے کہ حرام؟ جس نے کہا ہیں حرام تو شہیں کہوں **گا**، حلال چز کوحرام کیوں کونیا؟ وقی بیدہ کچے ہو کہ پیچرام مال سے <u>ل</u>کا ہے کہ طال ے؟ بینک کے سودے فکام جارہ ہے! برائز باللہ ہے وکام جارہ ہے! رشوت کے بیسے ے بھایا جارہا ہے؟ وجوے اور قریب کی رقم سے حلوہ شریف عدیا جارہ ہے؟ اس کو ہو تم بھی حال ٹیمن کبوئے میں بھی ٹیمن کبول گا۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لوک پر ٹی م فی جرالعتے میں اور اس کو ذرائع کر ہے کھا لیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کو ذرائع کریے کی شرورت ہی تنہیں کیونک وہ تو ذرج کرنے کے بعد بھی حرام کی حرام ہی رہی ہ ڈرخ کر نے سے ملنان تھوڑی ہوجائی ہے، وہاتو اللہ کا بنایا ہوا یا کہا بال ہے، مرغی ، یکری اور ووسرے جو کھانے والے جانور میں جن کوانفہ نے طلال کیا ہے واللہ نے پاک رہایا ہے 'نیکن تم نے زم زم میں پیشاب ڈال وہا،فعوز باشہ،نسب کی چزتموزی حدل ہوماتی ہے؟ برائی بکری جرا کے تم قربانی کردوتو کیا قربانی آبوں او جائے گی؟ حلاں ہی نہیں ہ جلے مردار حمام ہے وہے ہی چوری کی بکری ذائع کی اولی حمام ہے، تو خیر یہ مات تو ورمیان میں آگئی، بات یہ او دی تھی کہ اس دات لوگ حلود بکائے جیں، اس کی ٹوک العل تیں ہے، بھائی میں نے تمہارے سامنے ماری حدیثیں بڑی دی ہیں: زوکوئی لا کُق توجہ چیں وہ پڑھو ای جین مان میں محرف معرے طافہ کر آیا ہے؟ ایجھش نشول حرکت ے اور ایس کواگرتم تبوار مجھ کر کر ہے ہوتو کھی یہ ہدعت ہے۔ یہ سلمانوں کا قومی ان منیں ہے، تم ہندوؤں سے مسنمان ہوئے تھے، میں بھی سلموں سے مسلمان دوا دوں ہ ميرا خاندان شكهور كا قطاء رميد لقي صاحب جن، يش ان كي بات نيمن كررياء روتو م نے مسلمان 7 یا رکوئی ونگلز ہور کہ تی راجیعت نہا دکوئی آچھ ہو رآ را کمل ہور جت ہو . سنکی اور برازدی کا ہو، تو بہ سب بہتے ہندو، سکھ تھے، بہتے تمہارے بیال یہ روان ہندوؤں میں سکھوں میں ہوتا ہوگا، وہاں ہے ایائے او کے آمر یہ ہورے اسلام میں

جين ہے۔

چراغاں کرنا:

> التُمْتُ تَهَيْمُكُمُ عَنْ وَيَارَةِ الْقَبُورِ، فَرُورُوهَا فَيْنُهَا. تُفَكِّرُ الْآجِزَةِ." (كَنْوَسِمِيمِينَ

ترجمہ: ۱۰۰۰ میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ تھم وائیں لیٹا ہوں، سنو! اب ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ دہ آخرت کی یاد دلا آل میں۔''

وہاں چراخال کرنا، آبو و اصب کرنا، بید ہودہ بات ہے اور خصوصیت کے ساتھ بدعت ہے اور خصوصیت کے ساتھ بدعت ہے۔ مردوں اور مورانوں کا بحر کیلے اور بہترین کپڑے بہن کر وہاں ہا، بیس بھی خیس کیا، لیکن میں نے ساہے کہ لوگ جاتے ہیں اور مستورات بھی جاتی ہیں، اب ان کوستورات نو نیس کہنا جاتے ، ستور چھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، وہ فو کہتی ہیں کہ بر ہم کی کے ایا ہے کم جین؟ ہم نے ایتی

نمائندہ ب تقیر بناوی ہے ، تم یہ محوست کر راق ہے ، اب ہی ہمیں مستورہ کتے ہو؟ 
واقعی ہمیں ٹوئی من میں پہنتا ان کو مستورات کہنے کا ، بدخود ہی کھوفات ہوگئ ہیں کمل 
ان بین ، بہر کیف مردوب اور کورٹوں کا قبرستان میں جع دون اور ایک جشن کے الداز 
میں وعریاں الباس بیمن کر اور کھڑ کہا الباس ویمن کر ہے پردہ موجانی است وراہوت ، خدا 
ان کو جاریت و سے محضور منطق ہے قبرول کی نرورت کا تعلم و یا تھا کہ فوگوں کو مبرت 
مورعورٹوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے یہ میں؟ وہی شی ملیا کا اختلاف واقع ہوا ہے ، 
کیونکہ اج زمت تو و سے دی قبرستان میں جانے کی لیکن مشکو تا شریف میں حدیث موجود 
کیونکہ اج زمت تو و سے دی قبرستان میں جانے کی لیکن مشکو تا شریف میں حدیث موجود

4

االَّ وَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَعَنَ وَوَارَاتَ الْقَبُورِ !! ﴿ السِّرَوْسُ اللّهِ

ترہمہ: "اللہ کی حت ہوتیروں برزیارت کے لئے

جانے وال الوراول ہے۔

وصنح إلاثمانتالي على ممر خنف مهرها معسدو لألدو (صعاد أرصب

فضائل کی احادیث میں زیادہ تشدد نہیں کیا گا۔ جاتا، احکام کی احادیث میں زیادہ تشدد نہیں کیا گا۔ جاتا، احکام کی احادیث کو لینے میں تو علماً بہت زیادہ تحقیق میں، گئن جو روایتیں نضائل اعمال سے متعلق ہوں ان میں زیادہ شدت احتیار نہیں کرتے ، اس لئے یہ معزوت فرمانے میں کہان کو فی الجملہ کمی زرجہ میں قبول کر لینا

# صبر وشكر

انسان کو دومتم کی حالتیں پیش آتی ہیں، مصیبت اور تکلیف، یا نعت اور راحت، آگر کوئی نعت حاصل ہوتو شکر کا مطالبہ کرتی ہے، اور آگر کوئی تکلیف آجائے تو وہ صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔

#### וית (ציי) (צק שיט (לק שיק الاعسر الأدو مراوك وحاي جياوه (لترين (معلم

ويران پيرهنمزت شاه عبدالقادر جيلاني قدس سره فرمات بين كهانسان كو دو حتم کی حالتیں پیش آتی ہیں. معیب اور تکلیف، یا نعمت اور راحت، اگر کوئی نعت حاصل ووقو شمر کا مطالبہ کرتی ہے وادر اگر کوئی تظیف آجائے تو وہ صبر کا مطالبہ کرتی

شکر کی تین انسام:

اورشکر تمیناتم کا بود ب زبان کاشکر، دل کاشکر، اور اعضا کو جوارج کا

# زبان كاشكر:

زبان کا شکر ہے ہے کہتم اس نعمت ہے زبان سے انٹد تعالٰی کا شکر بھالاؤ، اور اس نعسته کو املنه تعالیٰ کی جانب مفسوب کرو، اور اس بات کا اقراد کرو که به لعمت می تعالیٰ کی ظرف سیدلی ہے، تحض اس کافعنل و افعام ہے، اس کو اپنی وات کی طرف، وہتی قوت کی طرف؛ اینے فہم و بسیرت کی طرف، اینے ہٹر اور کسب کی طرف، یا کسی اور مخلوق کی طرف مفتوب ند کرد و اس لئے کہ جن جن واسطوں سے اور جن جن ذریعوں

سے ہوتی ہوئی تعت تم کو پہلی ہے، وو صرف واسطوں کی حیثیت ، کھتے ہیں ، تعت کے عضا کرنے والے کی حیثیت ، کھتے ہیں ، تعت کے عضا کرنے والے کی حیثیت تمیں رکھتے ، یہ چیزی تمانعت و بینے والی ٹیمن ہیں ، اند تعالیٰ کے دیئے جانے کا واسطہ اور ڈرید شرور ہیں ، ان ڈرائع کو ڈرید بنانا بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے ، ان کی انجاد بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے ، اور ان وسیاب کو شہارے لئے مبیا فرماد یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے ، مخلوق کا اس میں کوئی وظل شہارے کے دیئوں میں ، اس بات کا ذبان سے اقرار ارکشوں ہے میں ، اس بات کا ذبان سے اقرار ارکشوں کی طرف منسوب کرو می تو تاتھی کے وادم کا فرائی منسوب کرو می تو تاتھی العقی ضعروے ، تساوی کرو میں تو تاتھی العقی خبروے ، تساوی کرو میں تو تاتھی العقی خبروے ، تساوی کرو میں اور تاتھی منسوب کرو میں تو تاتھی العقی خبروے ، تساوی کرو میں تو تاتھی العقی خبروے ، تساوی کرو میں اور تاتھی العقی خبروے ، تساوی کرو میں اور تاتھی العقی خبروے ، تساوی کی طرف منسوب کرو میں تو تاتھی العقی خبروے ، تساوی کی طرف منسوب کرو میں تو تاتھی

ﷺ کیتے میں عاقل کو باقل اس کے کہاج تا ہے کہ ووانجام اور نیتج کو ویکٹا ہے، جب تم سے ظاہری سطح کو و کیولی اور اس کی طرف نیست کرنے سکھا ہم نے تعمید کے اصل منیع کوفراسوش کر دیا، جس زائت عالی کی طرف سے نیستوں کا فیضان ہور ہا ہے، وہاں تک تہاری مثل کی رمائی ٹیس ہوتی، اس کئے ناتھی احقل طعہ ہے، تا رہے بیمان وگر کوئی تھت میں جاتی ہے تو لاگ اس کو اسباب میں کی طرف منسوب کرتے ہیں، احقہ کی طرف کم بی منسوب کرتے ہیں، کوئی کئی کی صلاحیتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہے، کوئی اپنے عشق واہم کی طرف منسوب کرتا ہے اور کوئی کسی طرف کرتا ہے، یہ نظر ک

> "مَا أَصَابُكُ مِنْ حَسَنَةٍ عَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابُكُ مِنْ سَيَّنَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُ." (الرائم 20) ترجم من "محمد كوكل بحلائي پنج وه الله كي خرف ست هي، ادر جو بينج تحد كوكل برائل، وه ترس عمر كي جانب

ے ہے''

اگر چدانسان کو بر انی بھی اللہ تعالی ای کی جانب سے پیٹیٹی ہے، کیکن اس میں جمار کی تحوست کا دھل ہے، اور می جا تھا گیوں کی تحوست ہے، مخل ف بھلائی کے، واحت کے واور مسلمت کے، کہ اس میں جمارا فارا سابھی کوئی دھل ٹیس، وہ محض عصروالی ہے، مولا تا روئی فر باتے جن:

> مانبودیم و تقاضا مانبود دحمت تو ناگفته مای شنید

ترجمہ: ... "بیم نیس تھے ہاری طرف سے تقاضا نیں تھا۔ اے اللہ آپ کی رحمت نے ہاری ند کھی ہوئی یا قرس کو سنا۔"

ہم مال کے بیت کی تھے تو کون اما نقاضا کرد ہے تھے؟ ہم تو شروع ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مورد چلے آئے ہیں، جب سے عدم پر وجود کا فیش چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مورد چلے آئے ہیں، ہزرے پاس جنگی ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مورد چلے آئے ہیں، ہزرے پاس جنگی ہے۔ چیزیں ہیں، یہ بھی تو نمیس کر یہ بھی ، یکھنے پر لی جوں۔ ہوں۔ ۔

اگر چہ ہمیں تھم تو ہے کہ ماگو، تاکہ تمہادا فقر ظاہر ہو، تمہادی عبدیت کا میں تفاضا ہے کہ تم ماگو، لیکن بیٹھین عادے مائٹنے پر تو تین ملیں، بغیر مائے کے لی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ وماغ دیا ہے، آپ بہت اورٹی سوچ و کھتے ہیں، آپ کی عمل بہت تھے ہے، بند و پرورا پر عمل وہم کس نے وی تھی اکس کے پاس سے لائے تھے؟ آپ کی عمل کا م کرتی ہے، جمر عمل کس نے وی ہے؟ آپ کی استعداد بہت اورٹی ہے، آپ کی عمل کام کرتی ہے، قوت بہت زیادہ ہے، آپ بزے بعر مند ہیں، آپ بڑے صحت مند ہیں، آپ کے پاس فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، ہم کی جب ہے آپ سے کام کر نیلنز ہیں، ٹھیک ہے، مسلّم ہے، حکم ان سادی چیز دل کو وجود کس نے دیو فقہ ''س نے ؟

ايك وبربيركا واقعها

عضرت تقالون نے تکھا ہے کہ ایک شخص کمیونسٹ دہریہ تھا، خدا کوئیس مانیا تی اور اسکولوں کا شبکہ تھا، امتحانات لینے کے لئے جانا تھا، تو بچوں کو چھیرا کرتا تی ان سے اللہ کے بارے میں موالات کرتا، ایک اسکول کے استاد نے کہا جیزے پ چھوٹے بیچے ہیں ایا اس حتم کے موافور کو کیا جائے ہیں؟ آپ ان کو کیوں پریشان ا کرتے میں لا آپ ان بجوں کے حیائے جھے سے تعکلو کیجے ، اس نے کہا اچھاتم جاؤ ک اللہ کون ہوتا ہے؟ کہنے گلے اللہ وہ ہوتا ہے جس نے آپ کو وجود بخشا ہے رکھنے اگا دوبو میرے وں وب نے بخشاہے وی برمختکو دوئی ربی، انڈنق ہے منعم ایک آ تکو ہے کا تھا۔ اس نے اسکول کے استاد ہے کہا کہ آگر اللہ کا وجود ہے تو اس رہے کہو میری ایک آگھ فیمک کروے، استادیتے اور و کھوکر ویسے بی کچھومنہ ہلایا، جسے کھیا ہے یا تیں کرتا ہو، بعد بائں کئے وہ کہ اللہ تعانی فرہائے جی کہ ہم نے تو دس کو دونوں ا جنگھیں دئی تھیں، تکریدایٹ نالائق فکاہ کہ اس نے زمارے وجود کا انکار کری راس لئے ہم نے اس کی سک ' کلید ہوڑ دی، اور اگر یہ میا ہی جائی جائو ہم اس کی دوسریٰ آ مُلے تجی پھوڑ و س کے بتو جمالی سنگھیں بھی اللہ نے وی ہیں۔

اسہاب کے بہائے مسبب کی طرف نظر ہو:

الله اتعالى في زبان كي نفت يوالي مك الله وي به آب بهت المحيى تقرير

کرتے ہیں، بہت مورہ بیان کرتے ہیں، بیزبان کس نے دی تھی؟ کیا بیسب اپنے گھر سے سائر کہنے تھے؟ کیا ہے کی ٹی نے دی تھی؟ ٹیس بلکہ بیانٹ تو آل کی تعت ہے، اللہ کی مطابع، ہاتھ ہیں، باؤں ہیں، بورا وجود ہے، سب اللہ کی عطا ہے، جیرا کہ قرآن کریم ہیں ہے۔

''اؤمًا بِنَّمَعُ مِنْ نَعَمَةٍ فَهِنَ اللَّهِ. غُمُ إِذَا مَسَّكُمُ الطَّرِ اللَّهِ. غُمُ إِذَا مَسَّكُمُ الطُّرُ فَإِنَّهِ فَحَمُرُون.'' (الحل ac) ترجہ: ''مَهادے پاس بِشَیْ تُعَیِّس ہِن، وہ اللّٰہ کَ اللّٰہِ سے ہِن، اور جب مُ مُوکِنُ تَکلِیف مِنْ فِیْ سَجِلَا مُ ای کی طرف کُلُ اللّٰہِ سَجِلَا مُ ای کی طرف کُلُ اللّٰہِ سَاجِلاً مُ ای کی طرف کُلُ اللّٰہِ سَجِلاً مُ ای کی طرف کُلُ کُلُ اللّٰہِ ہُوکِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

غرفیک جنے اسب و وسائل ہیں، خواہ انسان کے اپنے وجود کے اندر بھوں ۔
یااس کے وجود سے باہر کیلیے ہوئے ہوں ، جن واسطوں اور ذریعوں سے ہوتی ہوئی یہ نفست ہم کلک جیکی ہے۔ سب کا موجہ ایک افد ہے، وجود جس لانے والا اللہ ہے اسباب بھی ہوتھ چیدا کرنے والا اللہ ہے، مثل ایک فضل کی آئی میس جی ، گر ان میں روشی نیس ، تو اللہ بھی مدر روشی نیس ، تو اللہ بھی میں ، گر ان اللہ ہے ، آئی میس عطا کرنے والا بھی اللہ ہے ، آئی میس عطا کرنے والا بھی اللہ ہے ، آئی میس عطا کرنے والا بھی اللہ ہے ، آئی شیس عطا کرنے والا بھی اللہ ہے ، آئی میس مائی ، خدا کھی کی میں ان کی میں میائی ، خدا کھی کی فیرائی پیدا کرکی ہے گر اس کی والی بھی کر اس کی اختار ہے ، سائیس نے بہت ترتی کر لی ہے گر اس کی ترقی کی اختار ہے ، سائیس نے بہت ترقی کر لی ہے گر اس سائیس ہے کہ ایک آئی فکار کر دوسرے میں لگا و بیتے ہیں ، لیکن سائیس ہے کہ ایک آئی فکار کر دوسرے میں لگا و بیتے ہیں ، لیکن سائیس ہے کہ والے ایک ایک میں والے جاتا ہے ، آوی کے دمائے میں تورکا مرکز رکھا گیا ہے ، اور پھر آگھ میں کو ایک میں دیا جاتا ہے ، آوی کے دمائے میں تورکا کرکڑ رکھا گیا ہے ، اور انگھ وی کوائی مرکز سے دوشی کا کشش دیا ہے ، اس میں دیا جاتا ہے ، آوی کے دمائے میں تورکا مرکز رکھا گیا ہے ، اور انگھ وی کوائی مرکز سے دوشی کا کشش دیا ہے ، بید عطا کرنے والے اللہ تھائی جیں ویود میں الانے والے اللہ تھائی جی سے ، یہ عطا کرنے والے اللہ تھائی جی

## واسط ُ نعمت لا لَقُ لَدر ہے:

بال یا شرور ہے جی وہ عول سے جیس افعت کی ہو، ہمیں تھم ہے کہ ان واسعوں کو جی ہمیں تھم ہے کہ ان واسعوں کو جی ہم قدر کی تگا ہے۔ ویکھیں ، ان وہ عول کی تد نیس نالریں ، گروہ بخوں کی تذکیل کریں ہے وہ انہوں کی تذکیل کریں ہے وہ انہوں کے ان انہوں کی انہوں ہے ہے وہ وہ کا وہ طریقے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ می اللہ بن کا رضا ہے ، اینے ان استوالم کے بنے وسط بنا ہے ، اللہ نعانی نے استواکا احتراک ہمارے کے وہ وہ کی لوگ تبہارے لئے واسط نوی بنے ون سب ک احتراک ہم یہ وہ جب کی گئی ہے ، ان سب ک احتراک ہم یہ وہ جب کی گئی ہے ، ان کو بھی اللہ ان کا دائے ہے ، کو اسط نوی ہے ، ان سب ک اور انہوں کی گئی ہے ، ان کو بھی انہ دی گئی ہے ، ان کو بھی انہوں کی کا دیے دیکھیں کہ ان ان ان ان ان بھی انہ تعالیٰ کو بھی ہے ، کو وہ ہے ، کو انہوں کی کی ہے ، ان کو بھی ہیں کہ واسط سے بھی کو در ہے ہے ہو ہے ۔ ان میں انہ تعالیٰ کی ہے تا رہے تھی ہیں کے واسط سے کو در ہے ہو ہیں ۔ انہوں کے وہ یہ ہیں ۔ انہوں کی انہوں کی ہے تا رہے ہو ہیں ۔ انہوں کی در ہے ہو ہیں ۔ انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی ہے تا رہے ہو ہیں کہ وہ اسلام سے کر انہوں کی ہیں انہوں کی ہو ہیں ہیں کہ واسط سے کر انہوں کی کر انہوں کی در ہے ہو ہیں انہوں کی کر انہوں کی کر انہوں کی کر انہوں کی کر انہوں کر انہوں کر انہوں کر انہوں کر انہوں کی کر انہوں کر

## میرے رقح کو تغییا

ال پریش اینا ایک واقعہ سناتا اور ، ایر ب دا مرحوم کی سال ہے تی گ درخواہش دے رہے تھے استفوالیس ہو رہی تھیں ، یس ریال کراچی آئیا، عقرت اول ناقعم ایو بف بنوری رقمتا القد ملیہ ہے ذکر کیا، حفرت کے فرانیا درخواست و ب وہ این مجمی ساتھ و ب وہ اگر اگل آئی تھیک ہے، درنہ مجرا در گوشش کریں گے، جنامج ہم دوفول سے درخواہش دے دیں ، ب درخواست مجمع کرائے کے بعد، میں اللہ تعالیٰ ہے دع کرتا دول کہ یا اللہ اگری اور کو داسے نہ ہائے یا اللہ اورخواست کو تکال دھیجا ہا۔ نوسف بنورگ نے نیک دوست سے کہا وہ کی اضر کے پاس کھے لے سے اور جھ سے راست میں اس کے اور جھ سے راست میں کا درخواست کی سال سے نہیں فکل دہی ، اور جھے والد صاحب کے ساتھ خادم کی حیثیت میں جاتا ہے ، کیونکہ وہ کنیں فکل دہی ، اور جھے والد صاحب کے ساتھ خادم کی حیثیت میں جاتا ہے ، کیونکہ وہ کر دور میں ، بات سی میں ، فلو نیس تھی ، الغرض کی افر سے بیسر را قصہ بیزان کیا ، گا اشر نے کہا کہ درخواست کا فارم لے لو، اور اس کو پر کر کے مجھے وے دو، میں منظوری وے دوں گئی آنہ اللہ توائی اس دوست نے ، اللہ توائی ایس جاتی تھا می روائی کھل کرائی ۔

جمن لوگول کی درخوا تین نکل آئی تھیں، ان کو آئید ایک سینے کے بعد اطلاح دی گئی کرتم باری سینے کے بعد اطلاح دی گئی کرتم باری سینے کے بعد اطلاح موسوف نے آٹھویں دن وہ ساری چیزیں لاکر دے دیں، نکست بھی دے دیا اور تاریخ کا تقییل بھی ہوگیا، میں نے کہا : سے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جارے کے واسطہ اور فارلید بٹانا تھا، جن کو جارے ٹواب بٹی شائل کرنا تھا اور جن کی قدر دائی ہم پر واجب کرنا تھی، ہم ان کو کئیے مورم کر سکتے ہے؟ اس نے بٹی نے کہا نوہ دعا احتا انہیں میں میں نے کہا وہ دعا احتا انہیں عبد میت کے فلاف تھی، اگر وہ کوئی طرح کی اور دعا جاتے ہیں، تو جسیل ای داسطہ کی بھی قدر کرئی میں داسطہ کی بھی قدر کرئی اللہ سے الفرش جو لوگ بھی کرنا ہیں، اور جسیل ای داسطہ کی بھی قدر کرئی اللہ تھی۔ الفرش جو لوگ بھی کرنا میں اللہ قدر ہیں، اس خطرت کی بھی کا در جیں، ان جاتے ہیں ان انہائی کہا تھا تھی اللہ تھا ہے۔ جس انہ کو تیت کی دارتے ہیں، تو جسیل ایک داسطہ کی بھی قدر کرئی اللہ تھا ہے۔ جس انہ کھا انہائی کھا ہے۔ جس انہ کھا انہائی کھا ہے۔ جس انہ کھی کھا ہے۔ جس انہ کہ کھا ہے۔ جس انہ کے انہ کہ کہا ہے۔ جس انہ کھا ہے۔ جس انہ کھا ہے۔ جس انہ کھا ہے۔ جس انہ کی کھا ہے۔ جس انہ کھا ہے۔ جس انہ کھا ہے۔ جس انہ کھا ہے۔ جس انہ کی کھا ہے۔ جس انہ کے کہا ہے۔ جس انہ کھا ہے۔ جس انہ کے کہا ہے۔ جس انہ کے کہا ہے۔ جس انہ کھا ہے۔ جس انہ کھا ہے۔ جس انہ کھا ہے۔ جس انہ کے کہا ہے۔ جس ان

ٹر جر: ۔ ''جوفخص انسانوں کا شکرنہ کرے اس نے افتد تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کیا۔'' معلب بیار سعم تنظی تو اللہ تعالی جی الیکن جن او کوں کو فق تعالی شانہ نے اللہ اللہ کا واسط اور ذریعہ بنانا ہے اگر میشخص اللہ کی جی واسط اور ذریعہ بنانا ہے اگر میشخص اللہ تعلق کی کا کیا شکر کر ہے گا؟ اللہ با اور ذرائع کو اللہ تعالی نے جو واسط اور ذریعہ بنیا اس بھی بھی ہے ہے اگر مشتمیں جی اس کی قدر تھی ۔ اس کی تعلیت کے داز جی الیکن جیس میشم دیا گیا ہے کہ تم اللہ بھی اللہ کے اللہ تعلق میں ویکھنا، تعلق ہے کہ تا تھا ہے کہ اللہ تعلق کی بھیج ہے جس کی انگاہ سیح جو اور ہے ہی دوران کی مانے جی اسٹم جیتی ہم جی اور جس محلم کی بھیج ہے کی انگاہ سیح جو اور ہے بہ وہ اس کی مانے ہیں استان کی جات کی انگاہ سیح جو اور اس تصور ہے کہ جم تھی تی تعلق ہے ، وہ اس نا لک کی طرف ہے اللہ رہی جی دہ اس نا لک کی طرف ہے اللہ رہی جی دہ اس نا تھی ہے ۔ وہ اس نا تیک کی طور پر استعمال کرے گا۔

#### کھا تا کھانے کے آداب:

رسوں اللہ عظیفی کھانا کہ تے تھے، وسترخوان پر بیٹ کر تو اس طرح توافتع کے راتھ، عاجزاند انداز کس نیفتے تھے جیسے نلام اسپ آتا کے ماسٹ کھانا کھانا سببہ۔ ورفر ہاتے تھے "اِنْسَا اَلَّا عَلَا آسْکُلُ تَحْسَا بِأَنْسُ الْعَبَلَا اِنَّ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اَلَٰ اِمالِ ٢٣٣.١٥﴾ ﴿

ترجہ: '''یں قہندہ ہوں اس طرح کھاؤں گا ہیںے تاہم کھا تا ہے۔'' کیوں کرنظرای طرف تھی کرجی تعلق شانہ ساستے بھی کر کھا رہے ہیں۔ اوری نظروس طرف ٹیس چائے۔ بھی دید ہے کہ ہم کھانا کھ سے بیں گرفٹروج بھی ''ہم اولڈ الرحمن الرجم'' مہیں چاہتے مطال تک ہم مالڈ چاہتے کا تھم دیا کیا ہے، صدیف فریق میں قرمایا عمیا ہے۔''اِنْ الشَّلِطُانَ فِسَفِعِی الطَّعَامُ اَنْ لَایَدُکُو اسْنَہُ اللَّهِ عَلَیْہ۔'' (مشکوۃ عی:۱۳۴ میروایت مسلم) جس کھائے برہم اولڈ نہ بیا بھی جائے شیخان اس

من شرکت کرلینائے۔''

بهم الله کے تواکد:

کھ نے پر ہم اللہ شریف نہ پاسٹ سے وہ تھمان ہوں گے۔ ایک یہ کہ شہدان ہوں گے۔ ایک یہ کہ شہدان ہوں کا ایک جائے۔ شہدان ہوں کا ایک جس کی دجہ سے کھائے جس برکت ٹیمل رہے گئے۔ ایک خطائے جس برکت ٹیمل ایک ایک ایک نے فوت کو استعمال ایک افغان ہی کہ ایس نے فوت کو استعمال ایس کے دفت معلا کرنے والے اور کے دفت کو جسا ویا۔ اور بیان مالک کی ایشکری ہے کہ اس کی ای ہوئی آمت کو کھائے وقت اس کی ذات کو ساحت تھی رکھا، اور جب ایس ایک ای اور جن ارتبار کی ایم ایک کی ایک ہوئی آمی ہوئی آمی ہوئی آمیت کو ساحت کی دوسرے دس بات کا اقرار ہوگیا کہ یہ سے تا ہوئی ایک یہ تاہم دلی تا کہ اور ہوئی ایک یہ کہ نے کہ اور ہوئی اس کی تاہم اور ہوئی بات کا اقرار ہوگیا کہ یہ کہ نے کہ دوسرے دس بات کی اقرار ہوگیا کہ یہ کہ نے کہ بات کا اقرار ہوگیا کہ یہ کہ نے کہ بات کی افراد ہوگیا تھی ہے کہ ایک ہوئی کہ ایک ایک ایک ہوئی کہ ایک کے ایک ہوئی کا اور دورہ براسی کا ایک ایک کے ایک کی ایک کے ایک کی افراد ہوئی ہوئی۔

"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَفْعَهُمَا وَشَقَاعًا وَجَعَلُمًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ."

( 2 ټوکي تی ۴ شن ۸۳ )

الربعة المساس الله كالشراع بس سف يسي ملاياه

**چاي**ا و جمير مسلمان جنايا."

الله تعالیٰ کا شکر اس لئے کیا کہ بیتمام تعقیق اللہ تعالیٰ علی سے عطا کی جیں، ایک لقمہ الی پر غور کراو یہ کہاںا کہاں سے چلن ہے، تمبارے ٹک جانچ ہے، اور چر تمہارے معدے تک جنگئے ٹیس اس نے کئے مراحل طے کئے جیں، ذرا می وائٹ جس تکلیف ہول ہے تو کھا کا کہیں جیایا جانز، اس وفقت بینہ چاتا ہے کہ یہ بھی ایک فعت ہے۔ حلق میں تکلیف ہوتی ہے نگھائیس جاتا ، ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے ، کھا نا اضایا ٹیس جو تا۔ کتنے انعابات در انعابات میں ایک تقیہ کے اندر ؟

شكركا يبلا درجد:

الفرض ہر تعدت میں ہیا ہا۔ ڈیٹی نظر رکھوہ اور زبان سے بھی افر از کرو کہ تمام تعمیر الشرقعانی کی جانب سے جیں ، اس کا عطیہ جیں، کھانا کھاؤ اس کو سامنے رکھو، کیٹر ا پہنو تو اس کو سامنے رکھو، اور زبان سے ان کا شکر بجا لاؤنہ اور ان نعمتوں کو ما لک کی ظرف مفروب کرو، واسطوں میں اٹھے کر زرہ جاؤ ، یہ ہے زبان کا شکر

شكر كا دوسرا درجه:

نیٹ '' فرمائے ہیں کہ دوسرا درجہ دل کا شکر ہے ، یعنی ذیان کے ساتھ ہیشہ دل میں بیامنتیدہ رکھو کہ تمباری تمام فرکات و مکنات ، تمہار، انعناء بیٹھنا، تمہاری تو تیں اور حالتیں، تمہاری صناحی اور تمہاری تمام چیزیں، اور تمام ٹھٹیں سب اللہ کی جانب ہے ہیں، دل میں بھی معظمون ہمیشہ تتحضر رہے ۔

شكركا تيسرا درجية

تیسرا درجہ اعضا کو جوارح کا مینی انسان کے اعضا کا شکر ہے ہے، کرتم اپنے اعضا کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہیں استعالی کروہ اللہ تعالیٰ کے موا اعظا کروہ اللہ تعالیٰ لئے حرکت ندووہ اللہ تعالیٰ کی نعیت کوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کروہ اللہ تعالیٰ کی نافر مائی میں استعمال ند کروہ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، مثنہ تسہیں کمی نے بہت نفیس چاقو دیاہ تم نے لیے اور اس کے جیسے میں تعونب ویا، بہت ایجی قدر کی: ماشا اللہ کیا ایجا صلہ دیا، اس نے مبت میں تعہیں جہت نفیس چاقو دیا اور تم نے کہا دیے دالے ہری وی کا تجرب کرنا جاہتے ہی خوب! وقت تعالیٰ نے تم کو مال وی تھا ہم نے کہا کہ اس اللہ تعالیٰ کے نافر مانیول میں فرج کرنا جاہتے ، اللہ نے اواد وی تھی ، تم نے کہا کہ اس اواد وکو اللہ کی نافر مانیول میں فرج کرنا جاہتے ، اللہ تعالیٰ نے گھر بار ویا ، دوست اطار و کو اللہ کی نافر مانیول میں استعمال کرنا جاہتے ، اللہ تعالیٰ ستعمال ہورتی ہیں؟ ان افتوں کو کہاں استعمال ہور ہاہے ، افتوں کو کہاں استعمال ہور ہاہے اللہ کی نافر مانیوں ہیں ، یہ ہاتھ استعمال ہور ہاہے اللہ کی نافر مانی میں ، زبان ، کان ، افتد کی نافر مانی میں ، زبان ، کان ، تاکر ، آگھ ، دل ، و مارش قبال میں وجود کو اللہ کی نافر مانیوں میں استعمال کیا جار ہا ہے ، کہا ہی کہ آگھ ، دل ، و مارش قبالی کی فر ما نیرواری میں استعمال کیا جار ہا ہے ، کہا ہی کہ استعمال کیا جار ہا ہے ، کہا ہی کہا ہوں ہے ، استعمال کی فر ما نیرواری میں استعمال کیا فر ما نیرواری میں استعمال کرے ، ان کو نافر مانی میں نافر ہائے ۔

رُحُ مَنْ مَا يَعْولُ " لَا تُحَرُّكُهَا وَلَا تَسْتَعْمِلُهَا إِلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ. "

 مانے ہیں، جس طرح اپنی دیوی کو منوانا جانے ہیں؟ اپنی اور القد تعالی کی قبیت کو ذرا و کھمو کہ کیا ہے؟ اور گھر ڈرا اپنی اور اپنی اور اپنی کی قبیت دیکھوںتم سب بھی اللہ تعالیٰ ہے لئے کر اللہ کی نافر بائل ہیں لگاتے ہو، آبک تو وہ آتا اور ما لگ ہے، اور بہترے کو تربیا مثبیل کہ اس کا خرائی کرے، بغرے کا کام بندگی بجال ناہو، جاہے ، نہ کہ بندگ کے مناف کرے ، بندے کا کام بندگی بجال ناہو، جاہے ، نہ کہ بندے کا کام اطاعت ہے، نہ کہ مصیبت و نافر مائی اور بندگ ایس بات کو بھی جانے دو، کام اطاعت ہے، نہ کہ مصیبت و نافر مائی اور تعکن ہے درمیان اور تیک و بیٹی جانے دو، آبک منت کے لئے فرش کرنو کہ اللہ تقابی ہے دومیان بندے اور خوا کا آبک منت کے لئے فرش کرنو کہ اللہ تقابی ہے درمیان اور تیم منتوب ای کی طرف ہے تی ہیں، اور سان کا نمام ہوت ہے، تم اور سان کا نمام ہوت ہے، تم اور سان کا نمام ہوت ہے، تم یک کی وسلست اور پر کوئی وسلس کردے تو تم ساری عمر تیس ہوئے ، اور بھوانا بھی نیس جانے ، تو حق تمام کی تمام نوجیل کی طرف ہے تو تمام کی تمام نوجیل کی جو تھی اور بھوانا بھی نیس جانے ، تو حق تمام کی تمام نوجیل کی جو تھی اور بھوانا بھی نیس جانے ، تو حق تمام کی تمام نوجیل کی جو تھی۔ اور بھوانا بھی نیس جانے ، تو حق تمام کی تمام نوجیل کی جو تھی اور نوبھوں کو افرائی کی صوبیت اور بھوانا بھی نیس سان کردے تو تمام کی تمام نوجیل کی جو تھی اور بھوانا بھی نیس سان کردے تو تمام کی تمام نوجیل کی جو تھی۔ اور بھوانا بھی نیس سان کردے تو تمام کی تمام نوجیل کی جو تھی۔ اور بھوانا بھی نیس سان کردے تو تمام کی تمام نوجیل کی جو تھی۔ اور بھوانا بھی نوبیل کی صوبیت اور بھوانا بھی تھیں۔

شیع" فرماتے ہیں کہ یہ تمین قسم کا شکر ہے اگر تسمیں شکر کا مقام حاصل ہوجائے گا ، تو تمہارا نام شاکر ہیں کی فہرست ہیں لکھ ایا جائے گا ، تو تمہارا نام شاکر ہیں کی فہرست ہیں لکھ ایا جائے گا ، تعموں کو اللہ کی طرف سنسوب کرو ، اور تمہارے ول ہیں بطور عقیدے کے بیستمون مختصر دہے ، کہ یہ سب کچھ ما مکنہ نے عفا کیا ہے ، میرے پاس میرا : بنا کچھ ٹیمیں ہے ، ذبان سے تو بھی بھی ہم بھی کہر دیے ہیں ، لیکن کھی وسٹ گئے ہیں ، ول کی گہرائیوں سے مقیدے کے طور بر میں کتے ، اپنی جائر ہے اور اپنے خول سے نکل جائو ، جو بھی ہے اس کو ، لک کا مجھوں عقیدے کے طور پر اس کا استحقار رکھواور پھر جب یہ عقیدہ ول کی گہرائیوں میں مراہدے کرجائے ، جب یہ عقیدہ ول کی گہرائیوں میں مراہدے کرجائے ،

تؤ اب آ گے برموء اور اپنے وجود کو انفر تعالی شاند کی اطاعت میں استعال کرور اللہ تعاتی کی نافر بانی میں استعال نہ کروہ جنب یہ ہوگا تو تم شاکر میں بھی لکھ لئے جاؤ کے۔ احسان بالا کے احسان :

شکر کرنے والوں کا بہت او نجا مقام ہے، اورشکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے ورجائے صطا کئے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بوی عنایت ہے، ایک چیز جوہم پرعظا واجب تھی، اس کے بجالانے پر افعام وے دہے ہیں، ایک چیز آپ نے بھے وے وی، یس سنے اس کے بجالانے پر افعام وے دہے ہیں، ایک چیز آپ نے بھے وے وی، یس سنے اس کے بجالانے پر افعام کر ویا شکریہ آپ سے ایک جسی چیز وصول کرکے میں نے بچوئے متد سے شکریہ کہ دیا، تو کیا میں اس پر افعام کا مستحق ہوگیا؟ جب تمام تعتیں اللہ میں، افر ہم شکر بجالا کمی، تو یہ تعدید کو ہیں، اگر ہم شکر بجالا کمی، تو یہ تعدید کا حق ہے اس کا شکر بجالا تعدید کریں، تو یہ ماری ٹالوشنی ہے، ماری ٹالوشنی ہے، جیب نیامتی ہے، ورضون ہے اس کا اگر تم کا رائر تم کھیں اس کا میں انعام ورفر اللہ تی ہے، جیب نیامتی ہے، ورفر النے جس کہ اگر تم حاری تعدید کریں، تو یہ ورفر النے جس کہ اگر تم حاری تعدید کریں انعام ورفر النے جس کہ اگر تم حاری تعدید کریں انعام ورفوتیں عطافی اس کے۔''

الله تعالى شكر كرف والول كوكس فقد رحيب ريكن فيل، الن كا الدازه الن صديث شريف سن بوگاء فربايا" الكلاعيم الشّاكِرُ بِعَنْزِ لَهُ الصّائِعِ الصّابِوِ." (سكوّة ص: ٣٦٥ بحالة زندي)

> ترجرد این ایک آدی کھا کرشکر کرتا ہے وہ ایدا ہے چھے ایک آدی دوزہ رکھ کرمبر کرے"

کھا کرشکر کرنے والے کو اللہ تعانی وہ تواب عطا فرمائے ہیں، جوروز و رکھ کر صبر کرنے والے کو عطا فرمائے ہیں، کوئی حدیث اس نعام واحسان کی؟ اس اطف و کرم کی؟ قو آگر اللہ تعانیٰ کا شکر وا کرو کے اور یہ تیجی شم کے شکر رہیا ہؤ گے، تو اللہ تو ٹی کے شاکر ہیں بندوں میں کھے جاڈ میں ور اللہ تھائی نے سیئے شکر کرار بندول سکے لئے مہت سے انحابات کا وعدو فرمایہ ہان میں سے ایک انعام جو سب سے بھا انعام ہے، وہ اپنی رف کا مرتب کرنے ہے، جی تعانی شانی شان ہمکر کرنے و لے بندول سے رشی ہوجاتے ہیں، مقام رضا اس کو نصیب ہوجاتا ہے۔

## ناموافق حالات كى تحكمت:

"وَلَنَيْلُونَكُو بِسِيءَ مِن اللَّحَوْفِ وَاللَّجُوعَ

وُلَفُعِي مِّنَ الْاَحْوَالِ وَالْآنَفُسِ وَالْفَعْوَاتِ." (التره:۵۵۱) ترجم: ۱۱۰۰ بم تباری آزیاش کریں ہے، بیکھ توف کے ذریعہ تھوڑی کی ہوک دے کر، جان بیں، اول جی، اول د عی، بیکھ کی دسے کر!"

لیعنی کھی جان کا نقصان ، بھی مال کا تقصان، بھی ادلاد کا نقصان، بھی بھوک، بھی خوف ، بھی فقر بھی تکایف، دکھ، بیادی، پریشانی دے کہ بھرشہیں آزما کس ہے، جم نے شہیں پہلے سے ہتادیہ کہ شہیں کیا کرہ ہوگا،ان نا گوار یوں پر عبر کرنا ،وگا،

> "وَبَشَر الصَّارِيْنَ الْحَبِيْنَ الْمَا اَصَابَعُهُم مُصِيْبَةً فَالَوْا إِنَّ لِلْهُ وَإِلَّهُ إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللهِ (الرَّمَ 101) ترجد "أور تُوثَى فِيرَى وب ويَجِيَّ عَبِرَكَرِثْ والول كو، عبر كريث وسك لوَّت وه بن كريت ان كوكوئى معيست مَنْبَيْنَ

ہر حصد رہنے رہے وہ ہیں حدیث ماں دون کی طرف وہ میں ہے۔ ق کہتے ہیں ہم اللہ کا مال میں، اور اس کی طرف و شنے والے جن الہ''

ما لک کو مال میں تصرف کر سے کا حق حاصل ہے۔ آپ نے کہڑا پہذیوا ہے اآپ اس کے مالک ہیں، اگر آپ اسے کی کو وے دینا جا جے ہیں، یا اس کو کمی ور طریقہ ہے، اس کو کمی اور طریقہ سے استعال کرتے جا ہے ہیں تو اس کیڑے کو کیا شکایت ہوسکی ہے، اور کی اللہ کو کا اللہ طور پر اپنے مالک ہیں تھیں ہے، اور یہ آمام متلا کا ستر اسول ہے، باوجود اس کے مال میں تشریف کا حق مال ہے، اور یہ آمام متلا کا ستر اسول ہے، باوجود اس کے مال میں معلوم ہوا کہ تمام تعمین اللہ کی جانب ہے ہیں، اللہ کی جانب ہے ہیں۔ اللہ کی عطا ہیں، وغا بھی مستعاد، امانت کے طور پر دی گئی سنے، جب یہ جی جی اللہ دالیں

## حضرت امسليم كالحجيب واقعها

"غَنْ أَنِسَ رَضِيَ اللّٰه تَغَالَى عَنْهُ قَالَ مَاتَ إِيْنَ إِنْ ظَلَحَة مِنَ أَمِّ سُلَيْمٍ قَفَائَتُ إِنَّ عَنْهُ قَالَ مَحَة ثُوّا أَنَا ظَلَحَة بِنِيهِ عَنْى أَكُونَ أَنَا أَحَدَثُهُ قَالَ فَجَاءَ فَقَرَّبَتَ إِلَيْهِ غَشَاءُ فَأَكُنَ وَشُوتِ، فَقَالَ ثُمْ تَصَنَّعَتُ لَهُ أَحْسَنَ مَاكَانَ تَصَنَّعُ قَالَ ذَالِكَ فَوْقَعُ بِهَا قَلْمًا وَأَتْ أَنْهُ قَدْ شَبِعً وَأَصَاتِ بِنَهَا قَالَتُ: يَا أَبَا طَلَحَة أَوْلِتِكَ ثَوْ أَنْ قَوْمًا أَعْرَوُه وَأَصَاتِ بِنَهَا قَالَ اللّٰهِ فَلَكُنَ إِنَّا طَلَحَة أَوْلِتَ ثَوْ أَنْ قَوْمًا أَعْرَوُهِ عَلَيْنَهُمُ أَفْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْ يَعْمَعُوهُمُ عَلَى اللّٰهِ مَنْ فَقَالَ لَهُ مُعْمَولِهِمْ أَنْهُمُ أَنْ يَعْمَعُوهُمُ قَالَ اللّٰهِ مَنْ فَقَالَ لَهُ مُنْ أَخْبِولِينِي بِإِنْهِي فَالطَلْقَ حَقَى اللّٰهِ مَنْ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُحْبِرَهُ بِمَا كُن " أَنْ وَشُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاتَعْبِرَهُ بِمَا كُن " اللّٰهِ مَنْ فَالْعَلْقُ حَقَى اللّٰهِ مَنْ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاتَعْبَرَهُ بِمَا كُن " اللّٰهِ مَنْ فَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتُعْلِقَ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاتُعْرَاهُ بِمَا كُن اللّٰهِ مَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاتُعْرَاهُ بِمَا كُن " اللّٰهِ مَنْ فَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَالْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَالْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَالْمُولَ اللّٰهِ مَنْ فَالْمَالِقُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰولَةُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُولَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُولَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُولَالَةُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ ترجمه والمعضرت الوطلي رضي الفد تعالى عشاكا ومك بیٹا ہو ام سلیم رضی اللہ تو لی عنب سے تھا، فوت ہو کیا ، تو اسٹیم نے اینے گھر والوں سے کہا کرتم نے ابوطی کو س کے سکتے کے مارے ٹین ٹرین بتاناہ جب ایوطلعہ رضی احد تعالی مند مگمہ وائیں آ سے تو اس نے ان کو تعانا وغیرو کھلایا، پھر ان کے لئے است آ ب کوسنوارا وابطلورضی دمند تعالی عنه نے ان ہے اپنی ضرورت الورق کی، ام سیم نے جب ویکھا کہ وہ مطبئن ہو مجھے ہیں، تو ( سیح کو ) کمانا ہے نیا خلجہ! جب کسی ہے کوئی چیز میار بنا کی جائے اور تیم وہ لوگ اپنے چنز کی وزلیبی کا مطالبہ کریں تو ( جنہوں نے عاريةً جزيل سنه) بن كوروكتے كاحق سيم؟ ابوطني رضي الله تعالى منہ نے کہا کہ انہیں رو کئے کا کوئی حق نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ اتمالی عندا نے کہا کہ تم ابنیا فوت ہو چکا ہے۔ (ابوطنی ریشی اللہ تعالی مند نے بعب مدسنا) تر عصر بوے اور فر کا، کرتو نے مجھے رات ئونیمل جاه ، اور انجی جاری جوه مجیرالوطین رشی الله تعالی عند حضور أبرم عَلِينَاتُهُ كِي ماس مُحَدَاور رفت كا واقعه بتاولاً"

لیعنی معزے اوعلی معزے اس بی بالک کے سوٹیلے والد جیں، ان کا ایک رپی تقد اپیاکام سے گئے اور نے تھے، چیچے سپتے کا انقال ہوگیا، شام کو وائیں آئے تو گھر والی سے بع جہا کہ بچہ کہنا ہے؟ ان کی ابلیہ معزے ام سلیم معزے کس کی والدہ جیں، وو کینے گئیں کہ بچے تمکیک ہے، انہوں نے الحمینان سے کھان کھایا، لیت گئے، رات کو میاں جوی نے بھی رمینے ہوئی تو ام سلیم نے معزے ابطلی ہے کہا کہ ایک سنلہ بو جہت امیعا واقعی داہیں کرویہ جائے ، حضرت ابوظو کے فرویا کی یہ بھی کوئی ہو چھنے کن یاست ہے ؟ جہب تم نے ایک چیز مستعار کی ہے ، اور یا لک اس کی والیس کا مطالبہ کروہ ہے تو تم اس کو کسے روک علی ہو؟ کہنے آئیں وہ تمہارا جینا اللہ کی المانت تھا، وہ تو تم اس کو دئیں کروہ ہیس کر خوب ہو تک ہو ہے تاریخ ہیں اللہ کی المانت تھا، وہ حضرت ابوظو تا بہت برہم ہوئے ، کہنے گئے جھے رات بتاریخی، کہنے گئیس نیل نے صوبی تھک کرا ہے ہیں، اب وٹن کرنے کا وقت تو ہے تیس، اب بتاؤں گی، تو خواہ تو او تی ساری رائی پر بیتان ہوں گے ، کیا فائدہ ؟ بتاووں گی، بینچ کو تو جنازہ پر ھنے کے بعد مساری رائی بر بینی ماضر ہوئے اور اللہ میں کی خدمت میں ماضر ہوئے اور رائی کی خدمت میں ماضر ہوئے اور رائی کے بعد اور رائی کا بدواقعہ ذکر کیا۔

حضور عليظ کي دعا کي برڪت:

بهرهال هفرت الإعلى آخضرت عَصَّلُكُ كَ خدمت مِن ساخر برع، اور الخضرت عَلِيْنُهُ كُو ام سَلِمٌ كَا وَالْعَدِ سَانِهُ وَالْعَدِ مِنْ كُر بِسَخْصَرت مَنْظُيُّةٌ مَنْ فَرمانِهُ "باوک الملک لنکشا بی غابم الله تخفا - وستها فاعید الله ۱۰ الله ۱۰ الله تمهاری اس رست میں برآمت معافر است الله علی الله الله الله المنظی کی دی قبول فر افی اور الله تعالی نے اس والت کے المنیم میں ان کو بینا معافر ویا، جس کا نام عبدالله رکھا میار (مسلم ج ۴۰ ص-۲۹۳) اوران کے سامیزادے کے توسیعے قرآن کر میر کے حافظ اور عالم دوسے۔

اس خاندان کو کی کریم مینجه ہے جبت تصومیت تھی، ور ہوا ان تعلق قدار چنائیسج مسلم جمل ہے:

> الحل أنس بن مالك رضى الله تغالى عبّه قال تها زمى رشول الله صلّى الله عليه وسلّم الجثمرة ونحر لشكة وخلق، ننزل الخالق شِقْهُ الأنبس فحلقة ثمّ دغا الإطلخة الانصارى فاعطاه إلياق، ثمّ ناولة الشّق الإبشر فقال أخلق فحلقة فأغطاه أباطلخة فقال. أقسمة بني الناس " (اسم نام ماه)

ہمی ہے۔ اوراح کے موقع میں جس مخضرت منظی نے مال کر واور سرے موسے مہارک الارے و اور سرے موسے مہارک الارے و اور سرے موسے مہارک الارے و اور میں جانب کے آوسے بال حضرت الاطلاء رضی اللہ تعالی عند کو بلو کر مزارت فرمانی ہے و مالی ہے تہارے ہیں و اور گھر با ایس طرف کے بال است میں تھیم کروہ آوسے اور اور کی بال سب میں تھیم کروہ آوسے میں مرم دک سے بال سب میں العظم کے بال دیے و اور اور میں ہورے مجھ میں ایک اللہ دور اور کرتے تھے ہورے مجھ میں ایک اللہ دور اور اور اس میں تھے۔

تو مبر کے کیا معنی ہیں؟ صبر کے معنی ہے ہیں کہ کوئی شکایت ن کروہ بلکہ ہے

سطمون وَبَن مِن رَهُو:"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعَوْنَ." (يَعِنَى بَمَ الشركا مَانَ بِينَ اور الشَّرْقَالُ كَي طَرَفَ وَسِنْ واللهِ بِينَ ) \_

الذكا فال ہے اللہ نے لياں اور ہم بھی ای کی طرف اوسنے والے ہیں ، اس ہم بھی ای کی طرف اوسنے والے ہیں ، ہم بھی ای کی طرف اوسنے ایک بید کر اگر ہم بھی ای سے بال ہو اللہ ہیں ، اس میں ووسنمون و کر کرد ہے ، ایک بید کر اگر ایونست بھی ، خود ہمن کی ، خود اللہ ہمن کی بائد ارتبین ہے ، بھر بس برا تناہم کیوں کیا جائے؟ اور دوسرے بید کہ ہم اللہ کی بائدگا ہیں ہو جین برا تناہم کیا ہائے، تنام مصالب دور تنام اللہ کی بائدگا ہیں ہو جین والے ہیں ، تو جمیس تمام تکایف، تنام مصالب دور تنام بریٹ جریف میں فرنے ہے :

"مَايُصِيْتُ الْمُؤْمِنُ مِنَ وَضَبِ وَلَانَصَبِ وَلَا سَفْمِ وَلَا خَمْ وَلَاحَزُنِ وَلَا أَذْى وَعَمُ خَمَّى الشَّوَكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كُفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَفَائِاهُ."

(سلم ج: م مر.ma) ترجید : استان کو کوئی تکلیف مکوئی جاری، کوئی پرچنانی، کوئی فم ، کوئی ایذ آیا کوئی صدمه پنچے، حی که اگر اس کے کائنا مجی چیچے، اللہ تعالی اس کی جدست اس سے گناہ جہاڑ و پیچ جس ہے''

ائيد اور مديث ش و نياوي كاليف پر الزو وثواب كو بيون بيان فرما يامي ہے: "نيزة أخل الفافينية بنوام القبنامة حيثن يفطى أخلُ البُذاكاءِ المقوابُ أنو أن جُلُودَهُمْ كَانَتْ فَرِضَتْ فِي الدُّنَةِ بالمُفَارِقِضِ." بالمُفَارِقِضِ." ترجہ: ۱۰۰۰ قیامت کے دن جب اہل معیبت کو قواب عطاکیا جائے گا تو عافیت وہ لے توگ یہ تمنا کریں گے کہ کافل ان کے چوے دیا جم آھیجیوں سے کائٹ دیگے جائے (ادریڈو ب ان کو بھی فل جاتا )۔''

تو یہ اللہ تعالی کا انعام واحمان ہے کہ بندہ مؤممن کو جو تکلیف پیٹین ہے اور اس پر وہ مبرکری ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس کو برواشت کرتا ہے، اور کو کی شکوہ شکا بیت نیس کرتا، تو حق تعالیٰ شاند، اس کے لئے ،فعامات کے ورواز ہے کھول دستے میں، وراس کو اینی عن مات والطاف کا موود بنادیتے ہیں۔

#### ایمان کے دو بازو:

خلاصہ یہ کہ مشکر اور صبر الحمال کے وہ باز و جیں، جس پر الحمال پر واز کرتا ہے، اب دعا کیجئے کر حق نعان شانہ بھیں اپنی خوتوں کا شکر اوا کرنے کی توفیق عطا فرا کیں، اور بھیں اپنے شکر کزار بندوں میں سے بنا کیں، ہم کرور جیں، حق تعالٰی شانہ بھیں عافیت کی نعمت عطا فرما کیں، اور تمام تکالیف اور مصامب و پر بیٹانیوں سے جماری حفاظت فرما کیں، اور جب کوئی تکلیف ہیش آسے تو حق تعالٰی شانہ بھیں وس پر صبر ورضا کی توفیق نصیب فرما کیں۔

و (طری مولا) که زخمسر الله دب (نعاشی

# زبان کی حفاظت

جب میں ہوتی ہے تو انسان کے بدن کے تمام اعضا زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا ہم حمرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم مجی سیدھے رہیں گے، اگر تو میڑھی چنی تو ہم بھی میڑھے چلیں گے۔



# (لعسر الله ومان) حتى جيالو، (لزن (صالحي) - فال الله تعالى: مايلمط من فول الالديه رقيب عنيد

(ق. ٨٠)

ترجمہ ، '' فراہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کوئی لفظ منہ سے ضمیم نکالئے ہاتا تھر اس کے باس می ایک تاک نگائے وان تیار ہے۔''

#### ز بان بهت بری نعست:

الله تعدلی نے انسان کو زبان بہت ہوئی تحت عطاقر مالی ہے ، آٹھ اور زبان ہے وو چیز ہیں ایس میں کہ ان کی منفعت سب سے ہو می ہو گی ہے - انسانی استعایش زبان ان کے درجے ہم اینے ول کے مدید کو روسر وں کے مناسخہ بیان کر سکتا ہیں۔ ای کے درجے : پی آگلیف، فیر و کا انساز کر سکتے ہیں مامی سے کاروبار اور معاملات جیلتے ہیں ، زبان نہ ہو تمام کاروبار معمل ہو جا کیں، کشی یو کی خصت ہے - زبان کا استعال کر نا بھی طرح آیک بہت ہوئی منفعت ہے اس طرح اس کے تقصاعت کے سے استعال کر نا بھی طرح اس کے تقصاعت کے سے استعال کی بہت زیادہ ہیں، تو مقل مند آہ می دہ ہے جوائی زبان کو منفعت کے سے استعال منفعت وہ بھی بالکی واقعے ہے ، اس زبان کے منفعت وہ بھی بالکی واقعے ہے ، اس زبان کے ذروہ در بور تو کی اللہ تعالی کا قرار کر مکل ہے ، قرآن کر ہم کی طاوت کر مکل ہے ، دروہ شریف پڑتھ مکانے ماور نیر کے دوسرے کا موں میں اس کو استعال کر مکتا ہے ، درسر اس کا موں میں اس کو استعال کر مکتا ہے ، درسو اسے کا موں میں اس کو استعال کر مکتا ہے ،

# چھونے ہے مل سے نجات آخرت:

> ا منهم الامامع الما احطيت، والامعطى الما امتعت. استخالف لايشع با الجدامين الحياة

ار بعض روانغو سامين پيتيان تيمين مرجه آياہے ، پکيين مرجه بيمان الله ،

يجيس مرجبه الحمد لله ، مجيس مرجبه الله أكبر ، مجيس مرجبه لا اله الاله الاراكيك روایت میں بیال آیا ہے کہ انکیاتم میں سے ایک آوی اس بات سے عاجزے کہ ج نمرز کے بعد وی وس مرحبہ یہ برط حالیا کرے ؟وس مرحبہ سخان اللہ ،وس مرجب الحمد بغداد من مراتبه الغداكم ، توبه حمين كلمات بوجه كين شے دريائج نمازون عمل م جنے ہے ڈیز ہے موکلیات بن جائمی گے الوراللہ تفاق کے بیداں ہے لیکی وال کنا وی جاتی ہے ، توبید ذیز ہے ہر ارین جا کیں کے مادر رات کوسوتے وقت ہے کھمات وس مرحيه يزه لينز باكي، ليخي تينتيس مرحيه سجان الله، تينتيس مرحيه الحمد لله . و میں مرات بغہ آکبرہ تو یہ سوہوں کیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بیمال ہمرائیکی دی گنا ہو تی ہے تو یہ ایک بزار ہو جا کمیں ہے وہا نچر سا نمازون کے اور رات کو سوتے واقت کے مذاکر یہ کلماے ایند تعالیٰ کے بیمان وصافی ہزار او جاکمیں کے و توون میں تم وَحِمَانَى بِرُارِ مِيكِينِ السَّاصِ مِنْ كَمَا كِحَةِ مِنْ مِارِدِ مُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ لِنَهُ مِن مِن وْهَا لَىٰ بِرْ رَكْنَاوِ تَوْمُنْسِ كُرُوكُ الْوَرْسُكِيالِ فَهُوسِ وْهَا لَىٰ بِرَالِهُ لِنَ حَاكِمِي كَي تَوْتُهَادُ ا نٹیول کا بلزاہماری رے کا اب ایکھنے کہ یہ بہت بللی پھنگی ہی چیزے - میں اس ے پہلے ایک وقعہ بنا پیکا ہواں کہ ہمنے تو نماز کے بعد الحمد اثر بیف پڑھنی جائے ، وَكُمْ ۚ آیت الكرى بزعنی جائے، گھر مورہ آل عمران کی آبیت نمبر ۸ اشحد اللہ (يوري آيت) يز هني جايخ ، مجر سوري آن عمر لن كي آيت ٢٦- ١٤ ف اللب مانان السلك عند "معير حساب" كمّد يزعمَل بوعنا- مجر أميحات يزعمَل چ بنین، تینتین مرجه پهان الله، تینتین مرجه الحدید، تینتیس مرجه الله أكبره ہ ران کے بعد کیمرجو تھا کل ماور یہ دیاجو میں نے مثاثی

"اللهم لامانع لما اعطيت، ولا معطى لما منعت سيحانك لاينفعرذا الحدمنك الحد"-

ترجہ: -"اے اللہ! كوئى دوكتے والا نسيس اس ييز كوجو آپ عطاقر ماكيں ، اور كوئى وسينے والا نسيس اس ييز كاجو آپ منع كروير،، كي باك بيس، آپ كے مقلسط ميس كسى الداركى مالدارى كام نسيس وى "-

یہ پڑھنا چاہئے اور ایک روایت عمل ہے کہ آنخطرت منگ لمازے فارخ ہونے کے بعد سریر ہاتھ و کھ کر تمن سرحیہ پڑھتے تھے :

> "بسم الله لذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عنى الهيروالحزن-"

ترجہ: - انہاں اللہ کے نام سے جس کے سواکوئی سعود شعی وور نمایت رحم کرنے والاہدا میربان ہے والے اللہ ! دور کروے جھے سے فکر اور نم "-

# مخقری نصیحت:

فیر بیدبات تو در میان میں آمخی، میں بید عرض کرنا جا بتنا تھا کہ بید ذہان ہے واگر بید خیر کے کا مول میں استعمال ہو تو آوی ہداؤ خیر ورنا سکتاہے ، اسپنے سائے ہوئے اور کہایاں کما سکتا ہے - ایک صاحب آنخضرت عرفی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہایار سول اللہ الجھے کوئی تھیمت قرباستے ، لیکن مختصر کی تھیمت ہو، بات لجی ند ہو، کہ مجھے یاد ندر ہے ، دیماتی متم کے آد می بیٹے ، اس لئے خیال ہواکہ کمی بات ہول تد جوئن ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹر و فرمایا : "لاہزال لسانات وطبًا من و محر ، لگه " (شماری زبان جمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے )-

کتنی مختر اور کیسی عمد و نعیجت فرمائی کر اس بات کو یلے با ندھ لوکہ بیشہ شماری ذون اللہ کے ذکر سے تر رہے ، ذکر کرتے رہو ، جب بھی حمیس موقع سلے ، جب بھی حمیس فرمائی دیان پر اللہ کا نام جاری ہوجائے ، بوے نای مبارک جین کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نعیب فرماو ہے ہیں کہ ان کی زبا نیس اللہ کے تم اور اللہ کے ذکر ہے ماثوں ہوجائی ہیں ، یا ، رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان کی زبا تیں اللہ کے ذکر ہے تر رہتی ہیں ، زبان اللہ کے ذکر ہی مشخول رہتی ہی تو یہ تو یہ زبان کی آخر سے کی منعدت ہے ، جو آخر ہے ہیں ، زبان اللہ کے ذکر ہیں مشخول رہتی ہو جو یہ نیان کی آخر سے کی منعدت ہے ، جو آخر ہے ہیں ۔ زبان اس کی (زبان کی) منعمت ہے ، جو آخر ہے ہیں ، وہاں اس کی فقصانات بھی ہے ناہ ہیں ، اللہ تعالیٰ موزف فرمائیں ، یہ دورہ جاری تلوار ہے ۔

# دو دهاري تكوار:

اس زبان کی دود هادی ہیں، اس کئے یہ ذبان دودهاری تلوارہ ہمر طرف کاٹ کرتی ہے معدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ص ہوتی ہے توانسان کے بدن کے عمام اسمعا زبان سکے سامنے ہاتھ جوزتے ہیں اور کہتے ہیں کہ و کیے ! ہم تیرے ساتھ ہیں،اگر توسید محیاری توہم بھی سیدھے رہیں مے ،اگر تو نیز حی چلی توہم بھی نیزھے جلیں کے گویا تیری دجہ سے نیزھا چلنا ہوگا تو زبان ہوی خطرہ کے چڑ ے واور قطر تاک بھیار کولوگ مد کر کے رکھا کرتے ہیں، کھلا نہیں رکھا کرتے ،
ایمال جو کہ لگ جائے واس (زبان) کو بھی اللہ تعالیٰ خدند کر کے دکھا ہے وہ ساوہ دھاری تھوار کو نیام کے اندر دکھا ہے ویہ تمہاری مرضی ہے کہ جب چاہواس کو معارت تھوار ہے واللہ تعالیٰ نے تو اس کو بعر کر در کھا ہے و معارت مرضی انڈ عند آیک وقعہ حضرت ایو بحر صدیق رضی انڈ عند کے پاس کے تو دیکھا کہ اپنی زبان کو بکڑ کر تھیج دہ جی کہا اب حدیدہ رسون اللہ است هدا" اے دسول اللہ صلی انڈ علیہ وسلم کے خلیفہ یہ کیا جو دیا ہے ؟ فرایا : "ان حداد" اے دسول اللہ صلی انڈ علیہ وسلم کے خلیفہ یہ کیا جو دیا ہے؟ فرایا : "ان حداد" اے دسول اللہ عدایہ تو رائٹ کو کا بعد این جی کو بہت سے گھاٹوں پر اتادا ہے "قراش کو حداد" کی دیات سے معدی کے دوا کھی نہیں تھی جاتا تھا، یہ ان کی بات ہے ۔
انگلا تھا، یہ ان کی بات ہے ۔

حضرت معاذین جبل کو آنخضرت علیشهٔ کی نصیحتیں

ه منزین معاوی جهل رضی الله عندگی روایت ہے کہ آنخصر سے صلی اللہ عنیہ وسلم ہے ان کوبہت می تقیمین فرمائی تغییرں د توآخیر میں فرمایا \*

> "الا احتراك مملاك ذلك كله، فلما: بنى با سى الله ها عدّ ملسانه كف عليك هذا - فقلت : با نبى الله، وانا لمؤاخذون بما يتكلم به - قال تكلت امك با ماذا وهل بك الداس في شار على وجوهيم او على مناحرهم الاحتمال استنهم " (عاول م)

چیزوں کا مدار ہے؟ میں نے کہا حضور! ضرور بتا ہے،
آ تخضرت ملی نے اپن زبان مبادک کو بکڑ کر فرمایا: اپنی

زبان کو تاہ میں رکھو- دھزت معالقے نے عرض کیا ایار سول

اللہ تاری زبان سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں کیا ہم ہے اس پر

اللہ تاری زبان سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں کیا ہم ہے اس پر

اللہ تاری دوان فرمایا: معالاً تیری مال جھ کو ہم پائے

(عرب کے میاں ہے کمہ مامت کے لئے استعمال ہو تا تھا۔

نا قل) لو گول کو دور نے ہی تو تدھے متد ڈاسلے دالی چیز زبان کی

کھیٹاں تی تو ہول گی"۔

کھیے سب چیزوں کا مداراس پر ہے کہ اپنی ذبان کی حفاظت کرو-

تویہ زبان آئی ہے جو آدمی کولوند ہے منہ دوزخ میں گراسٹے گی، تو معلوم جواکہ یہ زبان جتنی منفعت عش ہے، اتنی خطر ناک بھی ہے، حد ہے ذیادہ خطر ناک چیز ہے، تمر ہم لوگ اس سکے استعمال میں احتیاط نمیں کرتے اور اللہ خال نے زبان کی حفاظت کے لئے آگیہ مراقبہ ہمیں پہلاے -

سررؤق کی جو آیت شریعہ میں نے پڑھی ہے اس میں کی مراقبہ وکر فرایا ہے :

> "مابلغظ من فول الالديه رئيب عتبد" (الحيني وه كوفي الفظ مند سے شيس لكالنے باتا كراس كے باس عن اليك تاك لكائے واله تيارے)

## كراماً كاتبين كي مثال:

یے فرشتے کر اماکا تین ہیں ،جو انسان کے منہ سے نکل ہو کی ہریات فرد: اچک لیتے اور انسان کے تمام اعمال واقوال کاریکارڈ کر لیتے ہیں۔

محمر میں لڑا لگا ہور ہی تھی، حور تیں لڑتی بہت میں اور جب لڑتی میں تو الناكو خیال شیس د ہتا كہ بمارے مند ہے كيا نكل دباہے دہير حال عور تين لار بن تھیں توایک لاک نے بیے شرادت کی کہ اس نے خفیہ نیب لگادی خیر لزائی مد ہو منی اب اس لا کے سے والد ماجد کھر تشریف لائے تو لا کے نے دہ نیب لگادی ، اب عور تول کی لزیل میں جو الفاظ ذبات ہے تکلتے ہوں کے ذرا غور سیجے کے اگر نیب آ ان کو سنائی جائے توان کو خود کتنی شرم آئے ملک کی ؟ جس طرح نیے رہاد ور ا ہے اندر تمام الفاظ کو ہد کر لیتا ہے اور محفوظ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جس کہ تم زبان ہے جو لفظ بھی نکالتے ہو، تنہادے یا ہی آیک فرشتہ موجود ہو تاہے ،جواس کام کے لئے مقرر او تاہے ،جوان الفاظ کوا بیک لیٹا ہے ، یمر کر لیٹا ہے ، یہ کر لیآ كا تبين بين ال كيان ئيپريكارة ب الديول كت بين كه أوى كى حركات وسكنات ك ساته ال ك اللب وحركت موتى به العن جول جول آوى حركت کرتا ہے یا اس کی زبان حرکت کرتی ہے یا اس کے باتھ باؤل حرکت کرتے ہیں جس طرح بھی آدمی حرکت کر تا ہے اس کے ساتھ ساتھ کراا گا تبین کا تلم عِلْنَا كُلَّابِ وَانَ كُو لَكِينَ مِن تَكِيفَ سَيْنِ مِوتِي ووصر الفاظ مِن يول كدووكد ان کے یا س لکھنے کی خود کار مشینیں ہوتی ہیں، جاری ہر حرکت کو قلم ہد کر نے کے لئے اور ہمارے تمام الفاظ کو ضبط کرنے کے لئے الن کے (کراماً گا تہیں کے

#### انسان کی موت کے وقت کراہاً کا تبین کے تأثر ات:

سیبات میال کی نمیں، دوسر کی جگہ کی ہے ، لیکن بیال ذکر کردیتا ہوں۔ جب آدی مرتا ہے قرکرا کا تبین کو تیمٹی ٹل جاتی ہے ، اگر نیک آدی ہو تو فرشح اس سے کہتے تیل کہ اللہ تعالیٰ تم کو بڑائے فیر عطا فرائیں، جمیں تسادی بہت افجی رفاقت حاصل رہی، اور اگر براآدی ہو قومر ہے وقت کر المکا تبین اسکو کہتے میں کہ اللہ تعالیٰ کی حنت ہو تھ پر ، تو نے کہاں کمال جمیں پھرانی اور کتی کتی گندی چکموں پر جمیں لے گیا، توافلہ تعالیٰ نے ہمیں سے مراقبہ بتایا ہے کہ اگر ہم اسکو فرین شرر تھیں، اپنے ماہنے رکھیں ، تو ہمیں اس تصیار کو بعد رکھتے ہیں یا تسجیح طور پر استعمال کرنے ہیں مدول سکتی ہے ۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے :

"المسلم من سلح المستعموات من لساله ويده"-

ترجمہ :-"مسلمان توہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ مرہے"-

یعنی مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اس کے وجود سے ایذا تہ پنچ گر رسول اللہ صلی اللہ غلیہ وسلم نے اس کے دجود کو ڈکر کرنے کے جائے اس کے وہ اعضا کا نام لیا، ایک زبان، دوسرے ہاتھہ، یعنی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے لوگوں کو ایڈ انہ پنچ، علما فرماتے جی کہ ان دونوں کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ایڈ اگنی وہ چیزوں سے پیچنی ہے، اور جب تک کہ الن دو چیزوں کی کثر سے نہ ہو آدیں اسپے باتی وجود سے کسی کو ایڈ وکشیں پنچاسکی، کن وونوں اعتقا ے بغیر نمی کو ایڈا پہنچانا ممکن ہی شمی ہے ،آگر اس کی زبان بھی ہند ہو، ادر اس کے ہاتھ بھی ہندھے ہوئے ہوں ، تو پھر یہ نمی کواپذا شمیں پہنچا سکتا ہذبان جلے گی ، ہاتھ چلیں ہے ، تو کسی کا فیڈا پہنچائے گا، اور پھر رسول اللہ علی ہے نہا تھ کو بعد میں ذکر فرمایا ہے نبان کو پیلے ذکر فرمایے ۔

#### زيان كا دائرو:

علما فرماتے جیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا دائر دیا تھ کے وائرے ہے زیادہ کھیلا ہوا ہے، مطلب ہے کہ آدی جنتی ایدا زبان سے بہنچا سکتا ہے ، وکسی ایڈا ہاتھ سے نمیں وکیا سکا، ایک تواس لئے کہ ہاتھ صرف ای آدی پر اٹھے گاج سامنے ہو گا، اور جواس کے ہاتھ کی زوش ہو گا، اور ہاتھ اس تک چی<u>ن س</u>ے گا، اگر کوئی مخف ہاتھے کی زد ہے باہر ہو توباتھ ہے ایڈا نسیں پہنچاسکتا، کسی کے ماتھ میں تلوارے توجو تھنمی تلوار کی زوے باہر ہوگا اس کو ایڈا نہیں پہنچاسکہ واس کے باتھ میں جیرے تو تیر جمال تک چینکا جا سکناہے دبال تک اس کی زوہے ،جواسکی ز د ہے باہر ہوگائس کو ایز انسیں پہنچا مکنا ماس کے ہاتھ بیٹس پستول ہے باکوئی دوسر ا خود کارا سلح ہے جمال تک اس کی محول کی مار ہے دہاں تک اسکاد اثر ہے ۔ وہیں تک ایذا پنجاسکاے ،جواس ہے اہر ہو گا س کوایز انسیں پنجاسکنا، طلاف زبان *کے کہ* اس کاکوئی دائرہ نہیں ہے، آسان ہے ذہین تک پوری، نیاس کے احاطے میں ے رزبان کا احاط انٹاوستے ہے کہ کوئی آدمی کی اوٹ بی چھپ کر اس زبان ہے پناہ شیں کے سکتا، زبان بیسے سامنے والے پر چلے گی ویسے بی خائب پر بھی چلے گ، چیے سائے والے پر میلے گی دنو ار کے چیچے والے پر بھی چلے گی، اور پھر ہاتھ تو

صرف ای آدی پر چل سکتا ہے جو اس وقت موجود ہو ، نیکن زبان جب سے دیا تائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر نور جب تک رہے گی اس وقت تک سارے اسانوں پر چنتی ہے۔

ایک بزرگ کو فیت ہوئے صدیاں ہو گئی ہیں ، فوہ عرصہ وراز سے جنت علی فریدہ لگائے ہوئے ہیں ، اور ہم اس کو گالیاں نکال رہے ہیں ، ہر اتھا کہ رہ بہ ہیں ، کنتی ہے : ختیاطی کی بات ہے ، لوگ صحابہ کرام کو ہر اٹھا کہتے ہیں ، نعوف باللہ منظم نحوف باللہ اللہ اللہ کے بیں رہر رگان و بین کو ہر اٹھا کہتے ہیں رہر رگان و بین کو ہر اٹھا کہتے ہیں رہر رگان و بین کو ہر اٹھا کہتے ہیں ، اللہ کے معدوا فرا بہ تو سوچوک شماری اسپنے زمائے والوں سے لڑ تی کو کو گئی کم میں کہ بین ، اللہ کے معدوان ایست و گئی ہے ، الل کی کو گئی کم میں کہ بین میں ہوئی ہوئی ہے ، الل کی معدود قبیل ، مامنی مستقبل اور حال میوں نہائے اس کی زوجی آئے ہیں ، زمانے معدوا نہ ہیں ، زمانے ہیں ، زمانے معدوا نہ ہیں ، زمانے ہیں ، زمانے کے اعتبار سے نگا اس کا وائرہ و میچ ہے ، اور پھر تموار اور نیز ہے کے زخم قو مند بل میں ہو تا ، اس کے محاف منے شیل ہیں ، یہ وہ جاتے ہیں ، لیکن زبان کا زخم مند میں شمیل ہو تا ، اس کے محاف منے شیل ہیں ، یہ وہ جاتے ہیں ، لیکن زبان کا زخم مند میں شمیل ہو تا ، اس کے محاف منے شیل ہیں ، یہ ایک اللہ اللہ اللہ اللہ الذر قبائی نے آئی کو این کا خرم مند میں شمیل ہو تا ، اس کے محاف منے شیل ہیں ، یہ ایک اللہ کی ناہ !۔

#### زبان کے گناہ:

اس لئے اس کو حفاظت کے ساتھ استعال کرتا یہ ہمارے ڈے قرض قرار دیا ممیاہے ، اپنی زبان کو خبر کا عادی منافی جائے ، شر سے اس کو چایا جائے ، امام غزائی لکھتے میں کہ : بیس گناہ کمیرہ زبان سے متعلق میں ، میں کمیر وگناہ تھی مثال سے طور پر میں مثلاً ممی مسلمان کو گائی دینا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ك "سباب المومن فسوق وفتاله أكفرا"-

ترجمہ: - او کسی مومن کو گالی کلوی گرنامیہ فیق اور و فرمانی ہے کہ آدمی اس سے فاحق ہو جاتا ہے ، اور کسی مومن کے ساتھ لا الی کرنا قبال کرنامیہ تو کفر کی بات ہے "-

اور مثال کے طور پر کمی پر بہتان نگانا، بہتان کے کیا معنی ہیں؟ آپ
جائے ہیں، جو کام کمی نے نہ کیا ہو،اس کو اس کی طرف منسوب کرناک اس نے
سے کام کیا ہے، حالا نکساس پچارے نے نہیں کیا ہے،ایک غلابات کو کسی مسلمان
سے منسوب کرنا، یہ بہتان تراثی ہے واور بہتان تراشی کا کیر و گناہ ہونا ظاہر ہے،
کیو نکساس میں جھوت بھی ہے کیو کہ ایک خلاف واقعہ بات جب کوئی فخص کہ ربا
ہے تو یہ بات جموت بوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک مسلمان کی ہے
اگر وٹی بھی ہے وادر کسی مسلمان کی چک فزت یہ بھی گناہ کیر ہے ، بٹیہ اور اس کے
موتی پرجو آ مختر ہے بیٹی نے نبطہ ویا تھا اس میں ایک بات یہ بھی اوشاد فرمائی

## انسان کی حرمت:

"الا ان دمانک و سوالک سوام علیکم کسومه بومکم عدائی شهر کم هدامی بند کم عد" - (خکوس ۱۰۲۰) ترجمه : - "سنو تسارے آئیں کے فون آیک دوسرے کے لئے ، قرارے آئیں کے بال آیک دوسرے کے لئے ، (دو تساری مزتیل آیک دوسرے کے لئے ) حرام ہیں جیسے آئ

کے دن کی حر مت ہے اس میسنے میں وادراس شہر ہیں۔" سمی کا خون بہانا حرام رسمی کا مال کھانا حرام ، اور سمی کی بے آمہ وئی کرنا حرام ماوریہ ابیاحرام ہے جیساک آج کاون لاکن احرام ہے، آج کا معید لاکن احترام ہے اور یہ شر لاکن احترام ہے ، لینی شرکد! جس طرح شرکد کی حرست کویاہ ل کرنا حرام ہے ،اور جس طرح ہوم عرفہ کی حرمت کویاہال کرنا حرام ہے ، ای طرح تمیارے آپس کے خوان آپس کے مال اور آپس کی عز تیں ان کو پامال کرنا فرام ہے، تو کمی مسعمال کی ہے آئروئی کرویتا یہ معمولی گناہ شیں ہے ، اور مثال کے طور پر کسی مسلمان کی نبیت کرنا، نبیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سمی کی پینے بیجیے الی بات کی جائے کہ اگر اس کے مند پر کمی جاتی تواس کونا گوار ہوتی، چاہے وہ تنساری دجہ ہے نے اوال ہو ، کیکن اس کو تکلیف ہوتی ، بھن لوگ کہا کرتے ہیں کہ میں اس کے مقد پر کمہ دول کا، تو تم اس کے منہ پر اگر کمہ دو محے تواس ے دوبات کرنا جائز نہیں ہو گیا ، بھائی تمہیس غدط فنمی ہو گئے ہے ، سوال یہ ہے کہ اگر تم اس کے منہ پر کھو تو تمہارا کہنا اس کوہرا گئے گایا شیں لگے گا؟ اس کواس ہے تکیف ہوگی یا نمیں ہوگی ؟ آگراس کے مند پر تمہارا کمن پر انسیں گئے گا تو تھیک ہے، کچر یا نیبت تعین ہے، اور نیبت کئی ہوا گناہ ہے؟ حدیث میں فرہایا ب المنفيدة المدس الزماع (يعنى فيرس زناس محى سخت اوريد ترب)

غيبت کي برائي:

نیبت زما سے زیادہ الحت ہے، غیبت زما سے بھی زیادہ کنام ہے، خدانخوات کسی سے زماسر زمامو جائے تورہ اپنے آپ کو بحرم سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ

مخفوظ رکھے ، اللہ تعانی محفوظ رکھے ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے ، اس کا منمیر بھی 'پنے آپ کو ملامت کر تاہے ، کہ میں نے برا کیا، دنیا تواس کوبرا انسٹی ہی ے - لیکن یہ فیبت کرنے وا نااییج آپ کو پا کیاز سمجھتاہے ، باشاء اللہ زنا کرنے والا ز نا کرے تو پڑنئہ اس کوہرا سمحتا ہے اس لئے وہ اللہ تعافیٰ سے تویہ تھی کر تاہے ، الله تعالیٰ ہے معانی مالکات ، لیکن فیبت کرنے والے کو مجھی اللہ سے معافی ما گھنے حمن و یکھا ، سارا دن لوگول کی جنبتیں کر تارہے گا، ادر کیمی اللہ سے سامنے ب نہیں کے گاکہ یالقد مجھ سے قصور ہو گیاہے ، معاف کروے ، بھر زنااشہ کا حق ہے، بعنی اس گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ ہے ہے، اگر کسی سے غلطی ہوجائے ، اوروہ ہے ول سے اللہ تعالیٰ سے معالی مالک نے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے یک امیدے کہ اللہ تعالیٰ معاف کردیں گے، لیکن فیبت کا تعلق بعروں ہے ۔ الله تعالى سے بھی ہے واللہ كى محل عافر مانى ہے والد مدول كى محلى حق تلفى ہے - نور چو ککہ غیبت کا تعلق مدول سے ہے اس لئے جب نک مدول ہے وانی نہ مانگ ل جائے اللہ تعالیٰ معاف تعین فرماتے ،خواہ کتنی بی اتوبہ کر لو ، بھائی ! بیں نے تصور تو زید کا کیا ہواور معافی عمرے ما محول ؟ ید کون ساامول ہے ، زید کا تسور ہے توتم زیدے معانی مانگو، نیبت تؤتم نے کی ہے انسانوں کی اور معالی مانگتے ہواللہ ہے ، النُد كاللحي قصور كما ہے ،انشہ تعالیٰ اپنا قصور معاقب فرماد س محے ، ممکن جب تئب صاحب حق معاف شیں کر تاہم ولت تک کیسے معافی ہوگی جا کیکن، اللہ تعالٰ بمين معاقب فرماكين ، الله تعالى جمين معاف فرماكين ، الله تعالى اسين معاف فرہا کہیں ، فیبت کے معالمے میں تو ہاری زبانیں قینجی کی طرح جیتی ہیں، ہاری

مجلبول کا موضوع غیبت ہوتی ہے ، اور بہ دماری خاص طور ہے عور تول کی یصاری ہے ،جب بھی ہدوو آکر بیٹھی گی تیبیر تی کیات ضرور کریں گی ،لیکن اب به مهرف عور تون کی پیماری خمیس رہی مهر داس پیماری میں عور تول سے بھی زیادہ يصاد ہو مجھے ہيں ، اللہ ہميں معاف فرمائے ، جارئ زمان ہے کسی مو من کو اہان نسیں، خصوصیت کے ساتھہ اگر کسی ہے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر تو کھلی چھٹی م حاتی ہے اس کے کیڑے وکالنے کی، اس کی پر ائیاں کرنے کی، اس کی عیب جو تی کرنے کی ایک پررگ ایک اس میں حارے تھے وان کے منہ سے نکل محاک ڈرا کیور ماہر نمیں ہے ،بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو میں نے نوبیت کی ہے ، میں نے ڈوا ئیور کو کماہے کہ یہ ماہر نسیں ہے ، یہ فقرہ اگر اُرا ایکور کے سامنے کما جاتا تور ' مانتاک خمیں بانتا؟ یہ تو میں نے غیبت کی ہے، اب دیکھے یہ ایک چھوٹی ہی بات تھی۔ ستر ہو شی اور عیب ہوشی لیٹن کسی کے عیب کو کسی کے سامنے میالنا نہ کرنا میہ تو ہورے بہال ہے ہی شین - جب کسی کا عمیب معلوم ہو جائے تو پیٹ بٹس انھارہ ہو جاتا ہے ، لکتح ہو جاتا ہے ، ہوا بھر جاتی ہے ، ایک مخص جاند جعلی ہوا ہے ، حاری کٹکول بٹن سنیول کی کہاوں میں کھیائی کی روایتیں موجود ہیں ،لیکن اصل **میں شیعہ تمارہ ارے امام ہو حنیفہ رحمہ اللہ اندائی فریائے ہیں کہ :** 

> "ما رأيت الفضل من عطاء، وما وأيث اكذب من ساير الجملي ""

> شرجیہ : - '' بیں نے عطاء من رہاج سے افضل اور بہتر آوی نئیں دیکھالور جائر جعنی سے جھوٹا آدی کئی کو شیس دیکھا''

## عابرجھی کے کذبات

شیعول کی ایک کتاب ہے رہ ل کشی اس میں تکھاہے کہ جار جعلی کہتا تھا ک مجھے لام باقر ' نے تین و فتر و نئے جاویث کے مات مجھے سیج تعداد باوشیں بر بی کہ کنٹی ادکھ صدیثیں ذکر کی تھیں ، توانسوں نے مجھے استانا کہ اعادیت کے تین و فتر دے اور یہ فرما، تھا کہ یہ جو پیملاد فتر میں نے دیاہے اس کو تو تم بیان کر اواو کو ب کے سامنے اور یا جو میں نے دوسر اوفتر تنہیں ویا ہے ہیری زیر گ تیں دیان نہ شرناء میرے مرے کے بعد ملائ کر ¿ اور یہ تیسر او فتر دے زما ہوں را مجھی ہمان ف كرنام برصرف شمارك للخاميم وجائد كمتاهيك كديس من كماك حي بهندامين! کیکن ان جادیث کومان نہ کرنے ہے میر نے پیٹ میں ورد ہو ان اور میں جنگل عين جله كمنا، جنفل ثين حائز جنها كي مين ان حديثون كوربان مر ناتر وع كما، جموع آوي ے ضبیت - تو ہم بھی جب تک کسی ہے بات نہ کر میں ہمیں گئے ،و حا تا ہے ، بدیب میں درو جو جاتا ہے ، اور یہ برے سے بر تی عود ت ہے ، ای طرح آبک اُسٹاو زبان واپیے سمی مسئمان کوعار دالاناء کی ہے کوئی تسطی دو گئی اس بے بیاد ہے کو اپنی تعلقی پر خود بنی شر مند کی ہے الیکن یہ اس کو طعن و تشکیج کر تا ہے ، جمنحضرت میں ہے ہے اس گفاہ کو بھی مختاہ کہیں وقر مایا ہے ، کیوانکہ اس مارونا نے ہے۔ مقصودا نرز کی تغریبان ہے ، یہ متصود منیں ہے کہ یہ گناہ جھوزر ہے ،اور ایک گناوزیائ کا کسی مسلمان کی "کلیف پر نوشی کا کلیار کر ایت و به روالت اور کینگی ہے الیکن اللہ بسیل معاف فربائے جم میں سے اکثر لوگ این کینٹل میں مبتیا ہیں، آنخصر مسلی للہ سید ومنم لرشاد فرمات بین ک م ممک مسلمان کی تکایف پر خوشی کااظهار نه کروامیانه ہو کہ اللہ تعالیٰاس کو عافیت عظافر ہادیں اور تم کو جتلا کر دیں "-

# حمي کو عار ولانا:

اورعار دلائے کے بارے میں رسول اللہ علاقے نے قرما اک جو تحقی سی مسلمان کوئمس محناہ کی عارو فائے گا مقدیر فازم ہے کہ مرتے ہے میلے اسکواس میں مِتَا كرب و تعوذ بالله وهم تعوذ بالله و-الله تعاني مرت سے يسل اس كو ضرور بيتا كروين عيد - تو خلاصه يد ب كه جارى دبان شريس استعال سيس بوني جاسية ، فیر میں استعمال ہوئی جا ہے ، دومروں کے قصوں میں نہ یزوہ اپنا قصہ نمٹاؤ ، لیکن ی راحال بے سے کے دوسر وں کی اعملات کی فکر میں بیڑ شخے ،اور ابنی اصمات کی فکر ہے غا کل ہو مجھے ، دنیا جمان پر مختیدیں الور تبعرے ہورے ہیں ، لیکن ابنی ذات شریف ساست نمیں ہے ، اُٹر کسی کو تحقید عی کرنی جو تو تھید کرنے کے <u>لئے</u> خود ا بِي ذات بهت ہے۔ الیک بزرگ تھا لیک آد بی ان کوہر اجملا کہ رہ تھا۔وہیزرگ جنت محے میں مخفص ال کے چیجے جاتے ہوئے ان کو ہر انھلا کسر رہا تھا۔ وہ برارگ آ کے جاکر تھس کتے، فرمانے گئے کہ بھائی اب یہ میرا محکہ آرہ ہے، یہاں کے لوگ جان پھیان رکھتے ہیں ، تو ہو کچے شہیں کمنا ہوا بھی کمہ لو ، آ مے جاؤ مے توامیا نہ ہو کہ کوئی تمہیں کڑنے یاتم ہے کوئی تعریش کرے واس لئے تم نے جو یکھ کہنا ے ابھی ابھی کسالو-ایک دوسرے در اگ کا فقد ہے کہ ان کے ساتھ بھی کی معالمه بيش آياه اليك فخص الن كوبر بحلا كتار باءوه مخض جب تحك عميا توه وررك فرمائے گئے کہ میال میرے اسل عیب تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہیں، تم نے بہت چھوٹی چھوٹی ماتیں مان کی ہیں، جمرتہیں میرے اصل عیوں کا علم

ہو جائے تو نہ معلوم تم مجھے کیا گہتے، مبارک ہے وہ آد می جو دوسر ول کے میپول ے اندھا ہو ، اور اپنے عیب و کیلے والا ہو ، بہت ہی بد قسمت ہے وہ آو می جس کی آنکھیں اپنے بیپول ہے مد ہوں اور لوگوں کے میب اس کو نظر جمیں، تولوگوں کے میوب ہے اپنی نظریں ہند کر یوہ نظریں ہے کرلومے تؤنیان جھی ہے ، وج ہے گ ، تمہیں کسی کا عیب نظر ہیں نسیس آنا جاہیے -اب ایک دے کمہ ویتا ہوں کہ تم کمو ہے کہ اب آئٹسیں تھلی ہیں تولوگوں سے میب کیسے نظرنہ آئیں ؟اس کاجواب پر ہے کہ مدم سے آسان کام ہے ، یہ کوئی: یاد ؛ مشکل کام سمیں ہے ، آگھول کو بھی بند کر سکتے ہو، لیکن اُٹر کسی کے عیب پر اُنظر ج بھی جائے تو تم بیاں سوچ سکتے ہو ک اس کا ایک میب مجھے معلوم ہے ۔ میرے 'ندر نہ معلوم کتنے میں ہیں ، میرے ہے تو یہ احجماعی ہیں۔ اینہ افعالی ہمیں عمش کی تو نیش عند فرہ کمیں، اللہ فعالی جاری کو تاہوں اور لفز شوں کو معاف فرمائنس، ابتد اتعالیٰ نے بہت دی میتی تعمین عطا قربائی ہے زبان ، انفہ تقالی ہمیں اس کو سی طور پر استعال کرنے کی توفیق عطا قرائیں ، زبان ہوی قیتی چیز ہے اس کو اچھی مبلہ استعمال کر استد کے ذکر میں استعمل کر د مفلط جنگول بین استعمال نه کرو-

وأعر دعوانا الخمد لله رب العالمين

# بہترین تاجر کی علامت

امیر عامد سے بڑا غدار کوئی شیں ہے، امیر عامد سے مراد ہے جاتم، بادشاد، خلیفہ، وزیراعظم جوتوم سے ایک معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کی خاذف ورزی کرتا ہے، وہ سب سے بڑاغدار ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحيدللة وسلام على عبادة الذين اصطفى!

قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: "الا ان خير التجار من كان حسن القضا حسن الطلب، وشر التجار من كان سيئي القضا سيئي الطلب، فاذا كان الرجل حسن القضأ سيئي الطلب او كان سيئي القضاء حسن الطلب فانها بها، الا ان لكل غادر لوا، يوم القيامة بقدر غدرته، الا واكبر القدر غدر امير عامة، الا لايمنعن رجلا مهابة الناس ان بتكلم بالحق اذا علمه الا ان افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر الا ان مثل مابقي من الدنيا فيمامضي منها مثل

( حياة النسمية نرق ميلد ٣٣٠ = ٣٠).

## و نیامیشی اور سرسبز ہے:

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نظیم کے کی مضافین ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ کی مضافین ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ ایک ہی سے ایک سے ہے کہ : آپ نے ارشاد فرایا کہ دنیا میٹھی ہے، سر سبز ہے اور اللہ اللہ کے ایک ہے۔ کا میں مثل کرتے ہو؟ ا اس کے دنیاہے ڈرداور عور تول ہے ڈروہ اس کے کہ بینی اس اکٹل کاسب ہے۔ پہلافتہ عور تول میں ہوا۔

#### خوش قسمت و بدقسمت:

وہ سر امشمون میان فرمایا ، کہ لیک آدمی موسمن پیدا ہوتا ہے ، سوممن بھیتا ہے ، اور سوائن سر تاستہ ، سے خوش تسست ہے ، ایک کا فرینیز انہو تا ہے ، کا فر جیتا ہے ، کافر سر تاہے ، اور ایک کا فریبد انو تاہے ، کا فرجیتا ہے ، لیکن سوممن جو کر سرتا ہے ، اور چوشمی فتم کا دو آدمی ہے جو سوممن پیدا ہوتا ہے ، سوممن جیتا ہے ، لیکن کافر ہو کر تعوذ باللہ مرتا ہے ۔

#### غسرآگ کا شعلہ:

تیسر امفیمون میں ہے کہ خصر آک کا ایک شعلہ ہے جو آوی کے ول پیل بھورک سکتاہے ، اور خصر کے اعتبار سے انسانوں کی جار تشمیل جی اسب سے بہتر آدی وہ ہے جس کو ہوئی وہ یہ ہے خصر آئے ، لین کبھی کبھار خصر آئے ، بور فورا ترجائے ، سب سے ہراآدی وہ ہے جس کو بات بات پر خصر آئے اور و بعد شاترے ، اور جس کو ویر سے خصر آئے اور ویر سے اترے نے جلدی خسر آئے اور جلد فی اترجائے ، یہ دو تول پر ایر جی ۔

#### بهترین تاجر:

چو تھا مفعول جو بہال ذکر کرنا ہے۔ یہ ہے کہ جسب ہے بہتر تاجرہ ہ ہے جو بنا مثل وصول کرنے ہیں ، یعنی قرضہ وصول کرنے میں خوش معاملہ ہو ، اور قرضہ اداکرنے میں آئی خوش معاملہ ہو ، جن اوگول کے قریضے اس کے ذیسے

ہواں النا کو پریشان نہ کر ہے ہاتھ فورالوآ کرنے کی کو عشش کر ہے اور اس کے اسپے قرھے جو لوگوں کے ذیعے ہوں ان کے معالیا میں موگوں کو ہر بیٹان نہ کرے بلید جب بھی اوگ سوارت کے ما تھ دے عیس دصول کر ہے واس کو فرمایا ہے : "حسن القضاء حسن الطلب" ﴿ قَرْتُ كَ الْأَكُونَ مِن مِن مُن وَشَ مَعَالَدُ ہوہ اور قریضے کے ہائٹکنے اور وصول کرنے میں بھی خوش معامنہ ہورا بھے لوگ مبت كم موست ين كريمي كاحل أية ذراء وتو فورااداكر أي كوحش كرين ور ا بنا بن ودسروں کے ذہبے ہو تووصولی کی زیادہ قطرنے کریں ، اور کمیں کہ آجا کیں هم کھائی کوئی بلت نمیں ریہ سب ہے اچھا تاج ہے ، فرمایاسب سے بدتر تاجر دہ ب: "سيئى القضاء" إدر "سيئى الطلب" ووالين كن كاذيا بو الرال مول کرے ،اور جب کسی ہے لیناہو تو فورا نقاضا کرے اور دواگر نہ وے سکے یادیے میں نیں و پڑٹی کرے تو اس کو ہے عزامت کرے اپنے سب سے بدتر تا 2 ہے اور عام لوگوں کی نشسات کی ہیں کہ اپنے بچھ ذیسے ہو تا ہے تو ادا کرنے کی یروزہ نسین ا کرتے ، اس بہ کہ ویں ہے : وید ویں گے ایار اطالا نکہ بیٹیے بھی موجود ہیں ہ کوئی مجبوری بھی شیں، قرضہ ان کو واپس کر بچتے ہیں الکین اس کے باوجود شیں د ہے ، آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرائی ایسے ہی شخص کے بارہ میں ے: " مطل الغذي ظلم" - بالدار أوى جو دينے كي بهت اور حخوائش ركھ سے اس کے باوجود اس کا نال مٹول سے کام لیما تعلم ہے دووسروں کے پیسے دیائے ہوئے بداور بين كام ك يوحاث كي فكر كروم بروس كويد خيال توكر و تاب كد اكر لوگوں کے پیچے اوا کرو ہے توہوی مشکل پیدا ہوجائے گی، میرے کاروبار میں کز در کی بیدا ہو جائے گی انگر میا احساس شعیں کہ جن لوگول کے پیچے میرے ذہبے

جیں ان کے کاروبار میں بھی تؤکمز وری آسکتی ہے - گویا س کا توروائ ہی شتم ہو حمیا کہ جو وقت مطے کر لیااس وقت ہی قرضہ واپس کر دیا جائے، اس رمضان کو طے کیا ہے توا گلے رمضان کو دیں گے ، 0 ماشاء اللہ -

## عام لوگون كى نفسيات:

تو ما سراہ کول کی نفسیات ہیں کہ دور ہے ، او سند تال منول ہے کام لیمت جی ، باو بور کید ان کے باس مخواکش ہوئی ہے ، محواکش ہوئے کے یہ معنی جی ک آگے چھے کر کے دے ملے ملتے جی لیکن ان کی حرص اور ان کا عمل ان کو قرش لو قائے سے مائع ہوئی جیں ، حرص اپنے کام کو بوصائے کیلئے اور عمل اپنے باتھ سے چید کلئے کی وجہ ہے ۔ عام طور پر لوگ و صول کرنے کے معاملہ میں بھی ایسے ہی جی ایک میں اسک سے لینا ہو تو ہوت ہرے عرف طریقے ہے جیش آتے جی ۔

## بن اسرائیل سے مال دار کا قصہ:

صدیت شریف میں آتا ہے کہ بنتی اسر کمل میں آیک آدمی بہت ہوا سیٹھ اور مال دار قنا، اس نے آپ ملاز سول سے کسر رکھا قباکہ تھائی! قرضے کے وصول کرنے کے معاطعے میں کمی کو ٹنگ شمیں کرنا دجو محفق قرضہ لے جائے یا اس کے ذہبے او طار ہو، خود ہی وہ جائے گا اس کا ذیاد و پیچھانہ کیا کرو میاد دہائی کر اولی دورہ تو آیک الگ بات ہے، لیکن دو محمی بدے جو غدے طریقے سے شمیں ہوئی جانے ہائی نے اپنے غذہ مون سے کما کہ بات ہے کہ میرے ذہبے تھی اللہ تعالی کا بہت قرضہ ہے آگر اللہ تعالی نے اس طرح شدستہ اور محق کے ساتھ اس کا مطالبہ شروع کردیا تو پھر میرے پائی دینے کے لئے بچھ نسیں ہوگا مشکل بیش مطالبہ شروع کردیا تو پھر میرے پائی دینے کے لئے بچھ نسی ہوگا مشکل بیش آخضرے میں اللہ عید وسلم فرمات ہیں کہ اس کا انتقال او کیا تو میں اللہ عید اسلم فرمات ہیں کہ اس کا انتقال او کیا تو میں اتھ میں شان نے فرشتوں سے فرمایا کہ میر ایدہ واو گوں کے ساتھ آسائی کا معاملیہ خواتھ ، کیے شرم آتی ہے کہ میر ایدہ اتو اتی ترقی کرے اور شررب کا کنات اور شدائق لی ہو کریے نہ کرواں اید تو تیجہ و عالیٰ تھا و تنابی تھ وال میں ہیں ہیں کی حرص بھی میں مال ہو حالے کی حرص بھی میں مال ہو حالے کی حرص بھی میں میں تو جو کر ایدا سو ملہ کیوں نہ کھی میں تو ابو کر ایدا سو ملہ کیوں نہ کرواں ایس میر ہے وہ وگر ایدا معاملہ کرتا تھا وہ میں خدا ہو کر ایدا سو ملہ کیوں نہ کرواں ایس میر ہے وہ وگر ایدا موالہ کرتا تھا وہ میں خدا ہو کر ایدا سو ملہ کیوں نہ کرواں ایس میر ہے وہ وہ ال بھا ہے وہ گرواں نہ کرواں ہو ہے گرواں ہو گرواں ہو

### زندگ کا پیة تبیں:

«عفرت اخبان ان عمید کیک بہت اوا ہے محدث تھے، لیک استادادر کیگئے ہے حدیدے ان درج تھے و کُنْ زو کی حدیث بیان فرمار ہے تھے، آئر ہا سائٹے فمیل انہی کیو ککہ ان کو حدیث باز تھی، طبیان ان طبید کُنْ ہے کئے لیکے انٹی جا آجا تھا کہ آپ آنا ہے و کیو کر حدیث سائٹ تاکہ حریم العمیان اوج تاہ کُنْ ہے کہا کہ میں انتہاں و کیو کر سازی اوری والعراسے کیا ہے مدیث کو بھے آپ زبانی مناویجے انگر ہے انتہاں کر بھر سازیجے کا والعام عوم آپ کے آپ زبانی مناویجے انگر سے ا بیانہ ہو کہ خدانخواستہ آپ کے واپس آنے سنگ میں چلنا ہوں اور حدیث ہے۔ محروم ہو جاؤں-

میرے بھائی!اینے ڈے جو حقوق ہوں وہ جتنی مبلدی اوا ہو جا کیں بہجر ہیں، غدا جانے کس وقت موت کاباہ ا آجائے ، اور پھر چیجے آپ کے دارث ہوں کے وہ او اگریں بانہ کریں چکڑے ہوئے آپ ہوں گے تحر او اکر تے وال کوئی تھی شمیں ہوگا وال کو کیادروہے السمامہ آپ نے کیا تھا، بکڑے ہوئے آپ ہیں،اب وہ اوا کریں ، نہ کریں ان کی مرضی ، آپ وہاں ہے ان کو ٹیلی فون بھی نہیں کر سکتے ک بھائی میں بیان بکڑ اہوا ہوں چھٹر والو، کیونکہ دیاں ٹیٹی فون سروس نسیں ہے، اللہ کے بعض بعدے ایسے ہیں جو وہاں سے بھی کیلی فون کروستے ہیں و میری پیوچی صاحبه کا داقعہ ہے، اللہ تعالی غریق رحمت کرے، بہت تیک خاتون تھیں ۔کسی فاتون نے ان کے اس لیانت رکھی ہو کی تھی بیعنی پچھے یمپےر کھے ہو گ تھے، ود کا ٹی وان جسار رہیں لیکن اس خاتون کو بھی ذہن میں شیں رہا، اور بھو بھی صاحبہ کے ذہن میں ہمی وائیں کر نے کاخبال شیس آیہ اسی طرح وہ چکی مُنٹر اِن کو اس کا خیاں بھی نہ رہا، تیسر ہے دن اپنی برو کو خواب میں آئی بیں اور کئی ہیں کہ بر جنوں کی قلال کوزی کے فلال ہر تن میں (ویساتوں میں ہر حنوں کی کوڑیال ہوتی میں ﴾اتنے ہیے ، کھے ووئے ہیں اور یہ فلال خاتون کے ہیں ، ان کووالیں کر دو ، ہماری بھا بھی نے صح اٹھ کر خواہ کیے مطابق دو میں ش کئے تو جہاں نشان دیں کی تھی دبیں میے رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہی رکھے ہوئے تھے ،اس ٹورت کو بلوایا اس سے ہو چھاکہ تم نے امال کے ہاں کوئی ہے تھی دیکھے ہوئے تھے ؟ کہاکہ اتی ! مانت ركن مولى تقى، يو فيماكه كنف يبير تقع ؟ كماكه استفا بيير تقر، جنف بيراس

نے ہٹائے تھے استے ہی تھے ،ان کے پینے واپس کئے اور کماکہ امال نے خواب ہیں ہدایت کی ہے کہ حمیس واپس کر دول - تو کھائی ہر ایک کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا شیں ، کیونکہ قبر سے نیکی فونن کرنے کی ہر ایک کو اجازت شیں ہے ، کسی کو کال ہتی ہے ،اپنے قبلنے کی بات شیس ہے ،بالک کے خاص کر سکام فالمہ کسی کے ساتھ ۔ دو تو دوسر کی بات ہے -

### ثانی منول ظلم ہے:

اً تخضرت صلی اللہ علیہ وسم فرمائے ملے کہ موسن پر جمین را تیں ضمیل گزرتی چو بیس حمراس حالت میں کہ اس کی وصیت اس کے تئیے سے بیچے رسمی اوٹی ہورتم ہے کم اٹنا تو ہو کہ آوی کوئی یاد داشت چھوڑ جائے اسک کو کمہ کر مرب ، کوئی باد داشت بھی ضمیں چھوڑتی ، کسی کو کسر کر بھی ضمیں سرا دائی زندگی میں بھی ادائر نے کا ابتدام ضمیں کی ، قرمیر بھمائی پھر شہررا قرضہ کون اداکر ہے کا کادہ تو شمارے ذہبے رہ گیا۔

#### *بدر کن تا ج*:

ہم کیف سب سے بدائر تاہرہ ہے جو نینے کے معالیطے میں بھی ہر انواور وسینا کے معالیطے میں بھی ہراہ ہو ، بیٹ کے معالیطے میں مختی سے کام سے اور وسینا سکہ معالیف میں عال متول سے کام سے ، بیا سب سے بدائر تاہر سے اور میں سے عرائش آبا کہ ایم میں سے مشریعت ایسے تن وگوں کی بیام اللماش ، بند

نچر فرایا که تیسری فتم کا آدی دو ہو تاہے جو اپنے میں بھی ہے ہے واد موار ہ ہے میں بھی ہے میں واور لیمنا ہو تو کسی ہے مائلتی صیری ور دیمنا ہو تو اس کی بھی پرونو النمیں کر تا وہ اور کھی آھی اس کے اپنے کہ والمین میں فیج کر تا ہے عور دینے میں بھی ایوه ایتمام کرتات قاید دونول بر ندنداند بیوجاتے میں این دونول میں کیے وصف البيماه رائيب وسف براه تؤيول تبيعاني وربراني كے درممان ميں توبزان ہو گما براير یو کیوا زمارے جھٹر ت مول تا حقیقی امپرالر کمن مرحوم و نے کے معاطقے ہیں تو تھے معلوم مہیں، مکین کینے کے معالف میں دیا۔ اصبیا تھے، کی ہے ان ہے ہے، اپنے دوستہ تو کبھی ہے جیتے کیس مجے دوسہ جائے ۸ سند بائٹ شاہ سے جائے تونہ اس، شریبے کی موسطے میں عاملے تمیں براز قرضہ نے رکھاتھا، میر ہے ر قی دور : منتی بچھ میٹل فان صاحب بیں ، بھ کیمی کیمی بیری فیلہ ہمت کھی پڑھائے جیں دان کے روٹ ایک افعہ آ کر جوارش نے کھا کہ مفتی صاحب ت میں میرے اپنے جی تھوڑے تھوڑے کرے واکر ماہوں۔ مورہ تحیل منا لمباحث مجمع نہیں کے اپنے تکے و مول آئے آئی جی جیب آون جی رمنتی صاحب کے ہے تھی کمبنی و ہا کرتے ہیں وہم حوال ٹین نے دے دینے السریقہ واور یقین قط ک امری اینا قود کنی پر کلتے تحریم ہے ؤے تورہ حدیثان کے ویرثول کو وہے

يزت مياش ان سے معاف كرواليتا ، وہ تود دمرى بات تحى-

عبدشتنی کی سزا:

اس کے بعد دوسر استمون بیان فرہ کے بیر آوی ہوکہ فدار ہواس کی فداری کے بین فران کے بین فداری کے بین فدر کھتے ہیں فدر شکتے ہیں اور جو بہت شکن کو بھو شخص محد کرتے والا ہواس کو فدار کھتے ہیں ، تو غدار دو آوی ہے جو عمد کرتے کے بعد اور والا ہواس کو فدار کھتے ہیں ، تو غدار دو آوی ہے جو عمد کرتے کے بعد اور قادر ہواہ کے بعد اور ایس کرتا ۔ آخضرت میں اللہ عبد و سلم ارشاد فرات ہیں کہ ہر عمد توزی والد نہیں کرتا ۔ آخضرت میں اللہ عبد و سلم ارشاد فرات ہیں کہ ہر عمد توزی والد نہیں المادی کی نشان دی کرتے ہیں گئا ہوا ہے کہ اس کی سرین المراد کی اور بھت بوا گا تا کہ بوگوں کو نظر آئے ۔ بین گا اور بھت بوا گا تا کہ بوگوں کو نظر آئے ۔ بین کو نظر آئے ۔ بین کا بھا کہ دیا گا تا کہ بوگوں کو نظر آئے ۔ بین کا بھا کہ بولا کا تا کہ بوگوں کو نظر آئے ۔ بین کا بھا کہ بین کا بھا کہ بولا کا بھا کہ بالد کی کا بھا کہ بالد کھا کا کہ بولا کا بھا کہ بالد کی کا بھا دیا کہ بولا کا بھا کہ بالد کی کا بھا کہ بولا کی کا بھا کہ بالد کی کا بھا کہ بالد کی کا بھا کہ بولا کی کہ بولا کی کا بھا کہ بالد کی کا بھا کہ بالد کی کا بھا کہ کا کہ بولا کہ بالد کو کا بھا کہ بالد کی کا بھا کہ کو کہ بالد کی کا بھا کہ بالد کو کا بھا کہ کا کہ بالد کی کا بھا کہ کو کہ کو کا کہ بالد کی کا بھا کہ کو کہ کو کا کہ کا کے کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کھا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کا کھا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کھا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کی کہ کا کہ کو کہ کے کہ کا کھا کہ کے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کا کھا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو ک

"چا ایھالڈین آمنو! اوفوا بالعقود" – ترجر :"اےایمانوالواسے مقودکوم راکرو" –

شاہ ولی اللہ عدت؛ الو گافر شاہ فریائے میں کہ اگر قرآن کر یم کا صرف الثانی کو انازل ہو تا تو ہدایت کے لئے کا فی تھا تمہارے ذہے اللہ کے جو عقور میں ان کو بھی چورا کرواور کسی مخلوق کے ساتھ تم نے عقد کر لیا ہو ، معاہدہ کر لیا ہو تا اس کو بھی چورا کر واور اس بات کو یادر کھو کہ عمد تحقی ایک وہال ہے اور قیامت کے دن عمد تھنی کرنے والے کور موا آیا ہے ہے گا جھنڈ اگاڑا جائے گالور س کے اوپر کھیا ہوگا کہ فذائے کی عمد تھنی کا فتان ہے ، جتابین عمد شکن ہوگا، (عمد کو توزیے وار) اس کورسوا اور زلیس کرنے کے لیے اتفاق او نبی جھنڈ ابو گا۔ نعوذ ہابند - ابند سمان و تحالی ابنی بناہ بنس رکھے –

## حاكم ين بزاكوني غدار مبيل:

اس کے ساتھ ارشاد فرویاکہ بیابت بھی س رکھو کہ امیر عامہ ہے بوا غدار کو تی تعمیں ہے۔ بسیر عامہ ہے مراو ہے حاکم، باد شاہ، خلیفہ ، وزیرِ المظلم جو توم ہے ایک معاہرہ کرنے کے بعد اس معاہدے کی خلاف درز کیا کر تاہے دوسب ہے ہوا تعدار ہے معمد شخص بعنی وعدے کر کے معاہدے کو توڑو بنااوران کی خلاف ومرز کی کرور توم کا معمول بن حمیاہے اور دیارے سیاسی لیڈرون کی توسیا سندین گئی ہے ، جارے نیک سائق سیامی لیڈر نے لوگوںا سے رونی ، کیڑااور مکان کا معامد ہ (وعده) کیا تھا-رونی، کیٹرالور مکال، تو یز سے لکھے لوگوں کے لئے تھا اور جہارے پنجاب کے جالی جٹ بورید وؤل ہے اس نے وعد ہ کیاتھ کہ ہر آبک کو ہار ہار دوالیکڑ زشن دول کار النیکشن کارونت آیا تو ایک بهٔ صاهباره بهبت زیاده منز در سهبیتهال میمی واخل تھا، مرے کے قریب اس کو بیار ہائی پر فال کر وگ دوے ذوات کے لئے اائے توکسی نے کہا کہ بی بڑے میال کو تو معاف کر دیتے ، ہزیے میاں کہنے گئے "أي جار الكه مرح النها" - يعني أيف الكرز من كالقصال مو تالت ، توم الكن بدح كه ا غد کے وحدول پر اتنابقتین کمیں ، جٹنالن صد حب کے وحدول پر ایقین قدہ کیکن وکھر جو کھے ہوا ،وہ آپ کے مہامنے ہے - یاکشان کے قیام سے سکے کراپ تک جار ہے سیاسی لیڈرول کی بری روش چلی آتی ہے کہ استخبات کے موقع پر یہ قوم کو میزیاخ و کھاتے ہیں اوران ہے ہو ہے و لکش وعدے کرتے ہیں، جس کو محاورے کی زبان میں ہیو قوف مناہ کئے ہیں، قوم کو افوات الومنائے ہیں وان سے وعدے کرتے ہیں

لور ال وعدول كی میر حیول سے جب وہ انتظار كے باعد وبالد الإلان بك و تنجے ہیں تو ان كو كو كی چیز یاد نمیں رہتی ، ان كوسب وعدے قراموش ہوجائے ہیں۔ چار پارٹی سال كے بعد الكيش ہوا، وہ پہلے والے جو وعدے ہے، جیسے كہے ہوئے شم ہو گئے ، یہ لوگ بھر قوم كے پائن آيك نیاد عدہ نے كر آگئے ، لور اہارے لوگ بھی عادى نیں بچارے ، اللہ كیلئے ہے ہمی شمس كرتے لور اللہ كیلئے دہ بھی نمیس كرتے۔

#### جارے حکرانوں کی غداریاں:

س ا ۱۹۷۸ء کے انتخابات بیں جو مینی خان نے کروائے تھے۔ جمعو صاحب میدان میں تھے، ہادی جمعیت علائے اسلام نے بہت آدمی کھڑ ہے کرد ہے اور چن چن کریز رگ کھڑ ہے کرد ہے ، خدا کا خضب حضر ہے مولانا خان محر صاحب دامت برکاتھ بجادہ نشین کو کھڑا کردیا تھیا، ابھی کو چرائوائہ سے ہلاسے حعرت شخ الحدیث مولانا تھے سر فراز خان صاحب حقود تشریف لاکے تے ،دہ قعبہ سنارے تھے کہ مولاناعبدالواحد صاحب کو کمٹر اکر دیا می اوریہ ( ﷺ الحديث اور دوسر ہے معترات )لوگول كوبر كہنے كيلتے نگلے كه بھائي ان كودوٹ دو-ای طرح جادے علاقے بیں شخ الحدیث موادنا فیض احد صاحب ہیں ، بیدی مجمی مجھی تشریف لاتے ہیں میں کامیان بھی یہاں ہواہے ان کو کھڑ اکمیا گیا تھا، اور پہ فقیر پر تنتیم ان کے لئے تھیتوں میں پھر نادیا، میں کسی کے کام کیلئے بھی شیں اٹھ کے گیا، یہ میری کزوری ہے ،لیکن پینے نہیں وہ کیا آفت آگئی تھی،اس وقت میں نے کما تھا، جبکہ ابھی البکش شروع شیں ہوا تھا تمام اکلا اولیاء اللہ میز رگان دین، خافقا ہول والے ، مجدول والے ، مدر سول والے لورچ ٹی کے بزرگ ہے جو میدان میں آگئے ہیں بھے خیر منیں نظر آتی اس لئے کہ غالبًا ایک مرتبہ پھر حق تعالیٰ

شانہ قوم پر اقمام جست کر دینا جا ہے ہیں اور جست یور کی کرنے کے بعد پھر بگڑتے ہیں ،القد تفاق بچھے سوف فرمائے ، بچھے کسی خطر ناک عذاب کا خطرہ محسوس ہور با تھا، بینی ایب معلوم مورہ تھا کہ آنت آری ہے کیونکہ یہ تمام اکار اولیا اللہ جھی خانقہ سے نگل کر نمیں گئے ، فانقاد سے باہر فقدم نمیں رکھا ، یہ ہو گئے جو سیاست کے میدان میں انتخاب اڑے کے لئے آھئے ہیں سے جیب بات ہے ، اور میر ہے جیسا آدمی کھیتوں میں بھر رہاہے رپھر جو بکھہ ہوا آپ کو معلوم ہے ، مسفمانوں کی تاریخ میں پہلی مار نو نے بزار فوجی تید ہوئے ، ملک وہ محکزے ہوا مادر تم پر ایمو جیب آدی مسلط کیا گیا۔ بٹس نے رات ہی مثلا تھا کل شام کے درس میں کہ تھائے ہی یو سف کے خوف سے حضر متا حس بھیرائی چھے ہوئے تھے، اروپوش تھے، ممکی یے کہا کہ حضرت آپ اس کے لئتے مدہ عاکیوں قبیس کرتے ، حسن جعر کی سیدھے ہو کر ذاتھ کے اور فرمائے سگ کہ تم شکر شیس کرتے کہ ایک آوی تم ہے حاتم سے ورنہ تمہارے انوال قوامے بھے کہ تم پر خزیر اور ،ندروں کو مسط کیا ہے :-- مول نا ثیر محمد صاحب کو لاہور میں ایک فاحشہ مورت کے ماتھ ہوری رات رکھا گیا اور اس کے فوٹو لئے کتے ہو علمالور صلحا کے ساتھو اور شریف لوگوں ک ساتھ وہ کچھ کیا گیا کہ اس کوبیان کر نابھی ممکن شیں۔ جب بھے یہ اطلاع کپنی تو میں کیس ایے مدر سے میں بیٹھ ہوا تھار کھا اور لوگ بھی <u>بیٹھ ہوئے تھے ، کھے</u> رونا آگیا میں نے کما ہاری سز اکوونت آگیا ہے ، عاری بد محلیوں کی وجہ ہے ، ہم ا اش لا کُلّ بی شین دسته که جم پر کمی انسان کو مسلط کیا جا تا دید پر داور خز بر جم بر منظ کرد ہے گئے ہیں اصرف چمزی انسانوں کی تھی اتد رہے بند راور فرز پر تھے واتعنا خنر م تقط الثريف لو كول كي بهويتيال الموالي تنئين اليك عالم دين كو فاحثه کے ساتھ و کھا گیالور اس کے منظے فوٹو گئے گئے ہیے ہوارے سیائی لیڈر ہیں اور ہم ہم اور ہ

#### برا اور جھوٹا غدار:

بات بیاب کہ ایک آوی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے کی بات بیاب کی چھوٹی کے بات بیاب کہ ایک آوی معاہدے کی خلاف کرتا ہے کی بات ہے اور دوسر اآوی اوی معاہدے کی بات ہے کہ بھر ایک اوی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ باور دوسر اآوی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے گئی باور دوسر اآوی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور دوسر اآوی بوگا کر کہ بھر ایک اندر چھوٹا اوالد جو غمر اری کرتا ہے اس کا ندر چھوٹا اوالد جو غمر اری کرتا ہے اس کا ندر چھوٹا اوالد جو غمر اری اس کے جر مرد چھوٹا اوالد جو غمر اری کرتا ہے اس کی بیاب کرتا ہے اس کی بھر اس کی اور دوسر سے اور ایک آوی ایک کر لین سے اور ایک آوی ایسا ہے کہ اس کو کوئی میچوری خیس ، آویہ مخلس زیادہ فدار ہوگا۔ اس کو کوئی میچوری خیس ، آویہ مخلس زیادہ فدار ہوگا۔ اس کو کوئی میچوری خیس ، آویہ مخلس زیادہ فدار ہوگا۔ اس کو کوئی میچوری خیس ، آویہ مخلس زیادہ فدار ہوگا۔ موقع میں دوسر سے خیس در کام میک خیاب اس کو جو اس میٹھی کرتے ہیں اور معاہدہ نے راضیں کرتے ہیں اور معاہدہ نے راضیں کرتے میں اور معاہدہ نے راضیں کرتے میں اور معاہدہ نے راضیں کرتے میں اور معاہدہ نے راضیں کرتے ہیں اور معاہدہ نے داخل

توان سے موافر ارکون ہوگا؟

بمحك فربانے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امیر عام کا قدر سب سے مدا ندر ہے ، کیونک میں نے اور آپ نے کسی سے معاہدہ کیا تو کسی چھوٹی موٹی بات کا معاہدہ ہوگا، مگریہ ہم سے بچاس مال سے وعدے کرتے بطے آرہے ہیں کہ اسلام پاکستان میں نافذ کریں ہے ، کتنابزاوعد ، ہے ؟ اور جب عمل کاوفت آتا ے تو کہتے ہیں کہ مہناہ ہر ستی ہے ملائیت ہے۔ان ہے کو کی بو جھے کہ خمیس کم تھیے نے مشورہ دیا تھا کہ تم انتخاب کے وفت لوحوں سے یہ وعدہ کر و کہ ہم اسلام ما فذ کریں گے ؟اس وقت جب تم لوگوں سے دوت لے رہے تھے اس وقت صاف کتے کہ ہم اسلام کو غلط مجھتے ہیں واس زیانے بیش شیس کال مکن و ہم شیس کریں گے، پھر میں دیکمآ کہ تعمیس کتے لوگ دوٹ دیتے ہیں ؟ ووٹ لینے کے وقت تم نے اسلام کانام لے کرلوموں کو دعوکہ دیااور آج اخباروں میں یہ میانات چھاہیے ہو کہ بہ بنیاد پر تن ہے میاکشنان جادیر متی کے لئے شعیر، ہناتھ، آج جمعی اخباروں کے ذریعیہ فلسفہ سمجھاتے ہیں، انٹمریزی اخبار دل میں زیادہ سمجھاتے ہیں،ار دواخباروں میں ڈرائم سمجھاتے ہیں، اب تم ہی متعاد کہ النا غداروں کیلئے کتنامیرا جھنڈ ابند کیا جائے گا- قیامت کے دلن؟

#### افضل زين جهاد:

اس كه بعد ارثار فرايا: الا الايمنعن رجلا مهابة الناس ان يتكلم بالحق اذا علمه —"

ترجہ: "من رکھوجب کی مخص کو عن بات معلوم ہو تولوگوں کا خوف اس کو عن بات کئے سے روکے نہیں "-اورای کے ساتھ فرمایا: "الا ان افضل البجهاد کلعة حق عند سلطان جائز - " ظالم مخض، چاہ صاحب سلانت بادشاہ ہو، کی جمہوری حکومت کام براہ ہو، اس کے سامنے حق بات کانام نماہ فلیغہ ہو، اس کے سامنے حق بات کرنا یہ سب سے افغنل ترین جماد ہے، کافرون کے مقابل بیل افزان کرنا یہ بھی جاد ہے، نگین ایک مطلق العقان بادشاہ کے سامنے اور صاحب افغنیادات کے سامنے حق بات کرنا یہ افغنی آرین جماد ہے، اس لئے کہ اپنے آپ کو سامنے ہی مند جی دینا ہے - یہ سب سے براہ جماد ہے - اور آخری فقر و قماری تراب کے مند جی دینا ہے کہ آ تحفر س ملی الله علیہ و سلم نے عمری نماز پڑھائی اور عمری فراز پڑھائی سب موٹے موٹ موٹ ہونے اور کا دور سورج اور کہ کتنا وقت لگا ہوگا اور سورج فورس جو نے جی کہ تعاوفت لگا ہوگا اور سورج فورس جو نے جی کہ عمری فراز کے بعد فورس جو خوری فراز کے معری فراز کے بعد فورس جو خوری فراز کر سکتے جی کہ عمری فراز کے بعد فورس جو خوری اور خوران قما کہ حضر سے ابو سعید خدری فرا نے بعد فو خطر شروع ہوالور خطبہ ان طویل تھا کہ حضر سے ابو سعید خدری فرا نے بین

آفلم يدع شيخًا يكون الى قيام الساعة الا اخبرنا له—"

ترجد " قیامت تک کے بطنے واقعات بنے مب موٹے موٹے بال کرد ہے۔"

تو مغرب کا دفت آنے میں کتنا دفت رہا ہوگا؟ اس ہے آپ اندازہ غرمائیکتے ہیں۔ آخری فقرہ اس خطبے کا یہ تفاکہ انیاد رکھو! اس وفت دن کے پیرا ہونے میں جنناونٹ باتی ہے لیمنی جنناوفٹ کہ آپ غروب میں باتی رہ گیاہے ، ونیا کی محرکا ، بس انناوفٹ باتی رہ کیاہے ،

وتيا کی عمر:

آالًا أن مثل مايقي من الدنيا فيما مضي—آ

و نیاکا جنادہ تسباقی ہے بعن اس کی حمر کا جندہ انت باتی ہے وہ گزشتہ کے مقاسلے میں ایسے ہے: استال سا بعقی من بو مکم ھذا فیصا مضی السلس الآ ہے جنا تسرے اس دن کا حصہ باتی ہے کزشند کے مقاسلے میں استعموں یہ تفاک دنے کی عمر پوری : و بھی ہے اب نے دہ و تقد حس ہے ، اس مضمون کو آنخضرے صلی الله علیہ وسلم نے لیک اور حدیث میں از شاد فرویا ہے کہ کہرا بھازتے گئے ، الله علیہ وسلم نے لیک اور حدیث میں از شاد فرویا ہے کہ کہرا بھازتے گئے ، اس میں دو تکویت جزے ہوئے میں دائی لئے کہ سے فرائے میں نامی لئے مسلم کے ایک تارباتی سے بھٹ جرباتی رہ گئی میں مائی کے شارباتی دو سلم نے فرائے کہ جس عمر باتی رہ گئی ہوئے ، اس کی مثال ایسے سمجھو کہ اس ایک تارباتی دہ سے ابقی ایک تارباتی دہ سے ابقی سے بھٹو کہ اس ایک تارباتی دہ سے ابقی اب بھٹی تارباتی دہ سے بھٹی ابتارہ بھٹی تارباتی دہ سے بھٹی بھٹی تارباتی دہ سے بھٹی تارباتی دہ سے بھٹی تارباتی دہ سے بھٹی تارباتی دہ سے بھٹی تارباتی دہ بھٹی تارباتی دیا تارباتی دہ بھٹی تارباتی دیا تارباتی تارباتی دیا تارباتی دیا تارباتی تاربات

یہانی دوبائیں تھنے کی ہیں وقت پورا ہوئی ہے۔ منتسرا عرض کر دیتا اوالہ انہا ہے۔ منتسرا عرض کر دیتا اوالہ انہا ہے کہ منتشرا عرض کر دیتا اوالہ انہا ہے کہ بر آوی کی حر گزشتہ حم کی یہ نسبت کی دیتا ہیں کہ ہے ایمی یا ادار کی عربی اور آئی زندگی موجوم ہے ، چھ فال شہر کہ ہے ایمی یا انہاں انہاں کہ ہے ایمی یا انہاں انہاں کی ہے توجوا انہاں موجوم زندگی کے لیے توجوا ظرمند نسیں او تا، عاری زندگی کے گزمند نسیں او تا، عاری زندگی کے گزمند نسیں او تا، عاری زندگی کے گزمند نسیں او تا، عاری زندگی کے انہاں کے گزندے کی انہاں کے گئے دان

آگاہ پی موت ہے کوئی بھر نسیں سامان سور س کابل کی خبر نسیں اور دنیاکی عمر کا بھی ہی قصد ہے، یوں تو یکن عدامات ظاہر ہونے والی ہیں، اکھی نا ہر ہونے والی ہیں، اکھی نا ہر ہول گی، لیکن معلوم نسیں کد کس وقت قیامت کا نظل جادیا ہائے ؟ کسی کو یکسی نیمیں ہے۔ اللہ خالی نے یہ علم کسی کو بھی نمیں دیا۔

> اے ذفر سے مید خبر در ہر چہا تی زود ہات سن کے کو یم کہ در مدنیاں یا سودہا تی!

بزرگ فرمائے ہیں کہ ہیں تمہیں ہیہ تو مشورہ نسیں و بنا کہ تم اپنے نقصان کی فکر کردیا ہیے تفع کی فکر کرو، یہ تو تم جانو اور تسار اکام جائے، لیکن انتا کمناچا ہوں گاکہ اے وہ او کی جو فرصت ہے نے فہرے" ورہر چہ خواتی زودہائں" چوہمی تم نے کرنا ہے فیرا جلدی ہے کرلوہ قت تہتم ہو رہاہے۔

و آخر دعوانا ان المدن لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مصدو آله واصحاحه احمين

سب ہے بہتر تاہر وہ ہے جو اپنا حق وصول کرنے ہیں خوش معاملہ ہو، اور قرضہ اوا کرنے ہیں بھی خوش معاملہ ہو۔ جن لوگوں کے قریضے اس کے ذیبے ہوں ان کو ہریشان نہ کرے ملکہ فوراً ادا کرنے کی کوشش کرے۔

## گھاٹے کے بیویاری

زندگ کے لوات ختم ہونے والے ہیں ، اس ہے زیادہ جتم چیز اگر ہم نے اس کے ذریعہ خرید لی تو ہم تقلند تشہریں گے ، اور اگر یہ نعت منت میں را پڑگاں چی گئی یا اس سے گھٹیا چیز خرید لی تو معاف بیجے لوگ ہمیں جمق کمیں گے۔ ہم (الله (لاس (الرس (الرس) (الصد الله و سال) حتى صاور (الزي (صفتی) الفاف الله غلیه وساله : بغضان المفلوق الله خاکم من الثان، الطبحة والفوا الح." (المفلوق نام من ۱۳۰۰، زندی آناب الاب شام (۱۵۰ من ۱۵۰) ترجی : (المفلوت المفلی نے دشاہ قربانی کہ دو انعمیں ایک میں جس جس جی بہت سے الوک قسارے جس ہیں،

منب سے نیکی بات تو ہے کہ میہ ووقول افتین ہیں، اور اگر خور کیا جائے تو اضان کی زندگی کا ایک ایک لیک لو خوت ہے ، اور اس فعت کا چند اس وقت ہیں عالم جب یہ نعمت تمارے پاس فیس رہے گی، جب ہے زندگی کی مبلت جو اللہ تن کی ہے ہمیں عطا کررگی ہے ، یہ امارے پاس فیس رہے گی، س وقت ہمیں اس کا افتون سکا، یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آولی ہے جاہے کہ ساری انہا کے فزائے فری کرے ایک سائس فرید کے قویدائی کوئیس کی ہے گا، ہے ایک فعت ہے جس کو اماری زبان میں اضول کہتے ہیں بین جس کی کوئی قیت ہی فہیں۔

حق تعالی شان نے روزت اور یانست بغیر کسی انتہقاق کے بغیر کسی مطالبہ

ے اور اخیر کسی فروکش کے جمیس مطا کر رکھی ہے مور نا روی راحیہ مقد تعالی کے بقول. مانبود کا و انقاط مانبود رجمت تو انگفتہ مامی شنید

> ترجہ۔ '' ہم نہیں تھے ہے دی طرف سے نقاضہ بھی مہیں مثرہ کول مطالبہ ٹیس تھ ، کول درخواست ٹیس تھی ، آپ کی رصت ہے دی این کی جے کوچی کنارہی تھی۔''

#### گھا نے **کا** سودان

میل بات تو یا که به دادون نعتین میں الدر تھمی ہم نے سابع کر بھی تھیں ویک کے یہ دونوں گھائیں عارب مائی و قبی جن مجیلا یا زندگی اون ہے آخر تک ہورے یان تحت سے داور ایک وصول کی بات بتا تا ہوں کہ رخمت تو فتم دو نے و ی ہے اور ساز لوگ کے کتاب کتم ہوئے وہ نے جس ازان سے زیاد وقیقی چیز اگر بھی نے اس کے ذ والبياغرية لي تو بهم مختلز تنهم من أن واداً مراياتات مغت عمل وازيكال بيلي تي باوس الله 'گفتا پیز فریدی تو معاف کیئا اوّک بمیں حق کہیں گے، بکل فود بم سے آ رکواحق کھیں کے اسپ نے بہت وہ صلے سامان قرید لیا، مہتر بن حتم کی جنگیں جائیں ، املی ورائے کا فرنج کے ایا اور بہاں کی جنتی فوٹین میں وہ ہم کے حامل کرنے کی کوشش کی انگلن سافت جو ہم نے حاصل کی از ندگی فری آئر نے کے بعد حاصل کی ا ساتم ا کیموا ندگی کے ووقوت زبان قبتی تھے یہ یہ چیز اس زباد وقیتی ہیں! تم خی: کمیوف کریو: جھے میں نے مقمل کیا کہ ہم اب تک تو اس ہے خوش کیل جو الیمور جب بہ زندگی کہیں رے کی اور ٹھر ہوجائے کی ہائھ ہونے کے قریب ہوگی تو اس وقت کویں کے کہ اے

کائی: ہم ابی زندگی کی قدر کرلیتے۔

رسول الله المنظمة ارشاء فرمات ميں كد وونعيس بين كدجس بي بهيد سادے لؤك شمارے بين جيء بين سنة شماره الفائے كي وجہ يہ بتركي ہے كد جارے واكن بيس جي يہ بات تين جي كد جارے پاس يتعين جي؟

#### وقت كي مثال:

کیمی ہم، لوگوں کو ویکھتے ہیں کہ وہ ناٹش کھیل رہے ہیں، اچھ کیوں کھیل رہے جو چھائی ؟ ویسے تی جذب وقت ہاں آمرہے ہیں فرا سوچوا ہما کیا وقت ہاں کرنے کی چیزہے؟ ارم شائی دھنہ اللہ تعالیٰ کا ارشاء ہے کہ: '' جی صوفیا کی مجلس ہیں جینیا ہوں اور چی نے ان کے افغائی طیب سے فاکدہ اٹھایا ہے، جو بات میں نے ان سے بیمی ہے، ان میں سب سے بہترین بات بیمی کہ وقت ایک کلوار ہے اگرتم اس کو شیمی کائو کے تو بیمیمیں کانے وہے گی۔''

وقت الخد تعالی نے جمیس عطافر ایا ہے جملی کی پیپاس مال کی زندگی ہے، ممکی کی ساتھ سال کی جملی کی چالیس سال کی جملی کی آم بھی کی زیادو، اب و کھنا ہے ہے کہ اس زندگی جس ہم نے کیا حاصل کیا جمہائے چینے کے لئے یہ زندگی تھی جا کا جمیس اس لئے جیجا کی ہے؟ کہ برخور دارا زنا تھائی جس التھی طرع کھائیں ، بہاں آئے ہوئے جیں، جہال کی حیجیت سے ذراا پی سحت کو بنایس! محت تو دواری بی تھیں جسے میری میں ہے؟!

بال سفید : و گے ، قبر کا کنار ، نظر آنے لگا، جب تک زندہ تھے ، یا زندگی کی امید تھی ، ہم سوچے تھے کہ یہ کیسے گزرے گی ؟ ، ب سوچے بین کر کیسے گزرگی ؟ تو حضورافقاس عَلِينَةُ خَـرَانَا: دوَعَيْنِ مِن كَدَ "مَعْيُونَ فِينِهِهَا حَبِيْنُ مِّن النَّاسِ. " (جس مِن بهت ہے لوگ عمارے مِن مِن)۔

" عَبِينا" فرني زبان كالفظائب " كماء يا خساره كي معني بين آتا ہے۔

گھائے کا کاروبار:

ام کوئی تجارت کا کام کریں اور اس میں جمیں نقع کے بجائے تصاری کیتے، تو اس کو گئیتہ میں گھانہ پڑ عمیا، لاکھ روپید لگانہ تھا تجارت میں وروپیہ تو اس سے لگایا جاتا ہے کہ نفخ اوگا الیکن سال کے بعد جب حساب کیا تو دو بھی تیس رہا، وہ بھی بھش پیشا عمیاں

شن نے ایسے اوگ بھی دیکھے ہیں کہ بچارے بہت الدار تھے لیکن خرارہ پڑگیا اس کے بعد وہ مانکٹے کے قاتل میں گئے ، بجائے اس کے کہ وہ موگوں کو دیتے تھے، اب مانکٹے کے قاتل میں گئے، اور کی آدی ویسے بھی ہیں کہ جس نے اس کے کلو خلاصی کروائی ہے۔

۱۰۰۰۰۰ موہید ایک محق کے ذاتہ تھے، اب غریب آدمی کے اللے تو بیدگی ایمیت بڑی رقم ہے، دور کہاں سے اوا کرے گا؟ تو غین اس کو کیتے جیں کہ آدمی خسارے میں چلا جائے، تجارت میں مال لگائے دروبید لگائے الار اس کو اس وقت بید بیطے جب وقت میت دیا دور

قائمندرے میکھنٹے فرماتے ہیں کہ دونسنیں ایک ہیں جس میں دہت سے الوگ شمار سے بھی ہیں۔ پہلے تو ان نفتوں کوخمت کا کیس سجھا، اور اگر نفست سجھا بھی تو ہن کو استعمال کرنے کا طریقے نیمس کا پا جیرا کہ ش سے عرض کیا کہ مال نگایا تو اس نئے جاتا ہے کہ نفع پہنچہ گر اس کونتشان ہوگیا، تو برخسادہ ہے۔

اس طرح ہواری زندگی کا ایک ایک کی فرق تا ہور باہے، اور خرج ہی اس طرح ہورہا ہے جس طرح برف، کہ اگر تم اس کو استعبال کیں کرو کے تو بیکس کر فتم جوجائے گا، جب سے پہرا ہوئے ہیں، بیرزندگی گفٹ ریق ہے اور فتم ہو رہی ہے، لیکن ہمیں استعبال کرنے کا ڈھٹک تہیں آیا، سواسے اللہ تعبائی سکے مقبول اور خاص بندوں کے۔

ؤسٹک آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زیمگی کے ذریعہ سے افسان ابدالا باد کی زندگی حاصل کر نے اس تعوزی می پوٹی کے ذریعہ سے ایسی تجارت کرے کہ اللہ تعاتی کی رضا مندی حاصل کرنے، ادر ابدالا بادکی زندگی حاصل کرنے الیکن یہ ڈھٹک جس فین آیا، ابھی ہم نباز پڑھ کر یہاں سے بطلے جائیں گے، بھر اپنی اس کی کپ تراثی میں لگ حائیں گے۔

میرے خیال میں مجھی ہم نے آیک دن کے لئے مجھی ہم ہو آیک دن کے لئے مجھی نہیں موجا کہ میری زندگی کتی ہے؟ اور بیدکس وجا کہ میری زندگی کتی ہے؟ اور بیدکس وجب پر چلی رائی ہے؟ آیا اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ یا چرکسی ڈاکٹر اور سیم کو دکھائے کی ضرورت ہے؟ یا چرکسی ڈاکٹر اور سیم کی خدمت میں کی ضرورت تو نہیں؟ یا کہیں بید زندگی بیار تو نہیں ہے؟ یا کسی اند والے کی خدمت میں بیٹ کر کے ہمیں شرورت محسوس ہوئی کہ میری زندگی سے؟ آخر رہی ہے یا خلد کر رہی ہے ا

تو فرمایا حمیا که دونعتیں ایک میں جس میں عہت ہے لوگ خسادے میں میں:"الصبحة والفواغ."(ایک صحت اور دوسری فراخت)۔

#### صحيت:

ایک نفت تو صحت کی ہے، الا ماشا کانڈ کوئی ایدا آدی ہوگا جو تذرست ہو، عام طور پرلوگ بیمار دہتے ہیں، اکار فرد نے ہیں، صحت نام ہے اعتدال مزائ کا، آدی ہیں اللہ تعالی نے بھٹی تو تیں رکھی ہیں وہ سی کی پر ہوں، اعتدال پر ہوں، نہ کم ہوں اور نہ زیادہ، اور بید بھی کہتے ہیں کہ ونیا ہیں کسی کا اعتدال مزاج نصیب نہیں ہوا، سوائے آخضرت عیالی ہے، ہیں ایک رسول اللہ عیالی کی والت عالی تھی جس کو اللہ تعالی نے صحت کا کی حظ فرمائی تھی۔ ۔۔۔ تو کا کی حصت تو ممکن می تیس جو تھیک اعتدال پر ہو، اور کا نے کے قول پر ہو کرتمام تو تی ہیں سردی کمری کا اعتدال ہو۔

لئین جومحت کہ اعتدال کے قریب تھی وہ رسول اللہ علیجھ کو دی گئی، ہزارا حال تو یہ ہے کہ بدئر پریشر ہوگیا، یا خصہ بہت آتا ہے، یا و یسے بی دھیں ہو گئے، فرشیکہ جہری زندگی اعتدال پر ہے ہی نہیں رمحت کے سوملہ جس جم لوگ خسارے میں ہیں۔ قراغمت:

ادر دومری (خمت ہے) فراخت کی، فراخت کی۔ فراخت کے منی آدی کے پاس فرصت ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت بب ہم کی ہو۔ فقیقت ہے۔ لیکن اس وقت بب ہم کی کام کے فیل وقت بب ہم کی کام کے فیل رہتے ہوتا ہے تو ہمیں فرز پزشنے کا بھی موقع میں ملانا، وفتر میں جانے میں اور گدھے کی طرع ہے تھیں ملانا، وفتر میں جانے میں اور گدھے کی طرع ہے جونے ہوں ہوتا کہ دن کوھر سے فکل ہے اور کدھر چھیتا ہے؟ جونے ہوتے ہیں، جمیں ہے معلوم تیں ہوتا کہ دن کوھر سے فکل ہے اور کدھر چھیتا ہے؟ اور کا فی دونا وقت کی، میں کچھ اپنا ذکر کر دبا تھا، اس نے دونا وقت کی، میں کچھ اپنا ذکر کر دبا تھا، اس نے

تھے مشغول کردیا اور کینے لگا آپ کہا ل ہوتے ہیں؟ اور کیا کرتے ہیں دغیرہ؟ ہیں نے کہا: میراد نام محمد بوسف لدھیانوی ہے، جنگ اخبار میں بین نکستا ہوئے، بہت ہی خوش ہوگیا، اور کہنے لگا کہ میرے بیچے اقر آئیں ہاھتے ہیں۔

خیرا شن کہنا یہ جاہتا تھا کہ وہ کہنے لگا کہ جی ہدآ پ لوگ اقر آ میں چھٹی کرتے ہیں جو گئی۔

مرتے ہیں جعد کو، جب کہ چھٹی ہوئی ہے گورشنٹ کی فواز شریف کی بدوات اتوار کو،

منبارے حکران بھی خلاکام مرکے چلے جاتے ہیں، پھراس کے بعد کوئی سی کرتے والا انہیں ہوتا کہنے نگاء آپ کو چھٹی اتوار کی کرنی چاہیے ، میں نے کہا بھتی ہمارے ہاں ہے مسئلہ بیش آیا تھ ، دوستوں نے اس سلسلہ میں مشورہ کیا، تو میں نے این ہے کہا کہ بھئی ا

وو اپنی خوشہ ہدلیس مے ہم اپنی وشع کیوں بدلیں؟

یمن نے کہا ہم اپنی وہنع کیوں بدلیں؟ وہ انگریز منون کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، تمباری گورشٹ والے! آپ وی بداری سے بہ تو تع رکھتے ہیں کہ بدان کے دوئی درائی سے بہ تو تع رکھتے ہیں کہ بدان کی دوئی پر چیمن الا کئی سے نے کہا گر رہ ہے ہے کہا اور سے بھی بات یہ بیٹی ہو بھی ہوتے ہیں اور ہماری اقوار کی چھٹی ہوئی ہے ، مگر ان کو پڑھنے کے بنے جانا ہوتا ہے، میں نے کہا کہ اس میں ہارا کیا تصور ہے جہ بہتر تو آپ مکومت کو دیں کہ انہوں نے تعطیمات کے اس میں ہارا کیا تصور ہے جہ بہر جان میں عرض کر دہا تھا کہ تعظیمات کے اسلام کو کور بر براہ ہے؟ ہبر جان میں عرض کر دہا تھا کہ تعظیمات کے قبل اور سے میں اور دوم رئے فراغت کے موسد ہیں۔

ملی بات تو یہ ہے کہ فراغت کی کوشی تیں، اگر ل مجی جائے تو دو مری

پیزوں میں خرج ہوتی ہے اسم چیز جس میں فرج ہوئی چاہیے جو جس کا استان ہوتی ہے۔

ہوروں میں خرج نہیں ہوتی کہ احتاظ و کر کریں آ جیجات پڑھیں کی اللہ کے بند ہے

ہوروں بیٹھیں مہیں المہیں! ان سے تو ہم قارئے ،و کے الکین میرا بھائی الساتو اس

وقت بعد ہے کا جب آ تصییں بند ہوں کی کہ ہم فسارے میں تھے یا نفح میں! جب ہم

مریں گے جیسے کہ رمول اللہ المجھلے نے فرعایا ''' تکنیز من الناس '' لیک آرمی ک

بات نہیں و بہت سے لوگ ! عمارے میں جی ادوانم تول کی جیدے اور ان واقعتوں

میل فسارہ بانے کی جب ہے اور ی زعدگی فسارے میں چلی جاتی ہے، ایک صحت اور

## صخت نبيل ، عدت مطعوب يها:

اب اس ملسلہ کی صرف وہ ہا تھیں کہد کر کے بات کتم کرویڈ اول۔ میرا بھائی: تم نے یہ ہے کہ لیے ہے کہ مست ہوگی تو کام کر جی کے، اگر صحت قبیل اوگی تو کام بھی قبیل اوقال نے واقعہ عند ہے ہمارے جنٹرے تی فوق رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاوفر ہائے بھے کہ اسمیت معدوب قبیل، مازی مطلوب ہے دا'

صحت ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی نہ ہوئی نہ ہو اسمت اللہ کے قبلہ بھی ہے ہمارے تبلنہ بھی تبین البت مدی معالج کرتا ہارے قبلہ بھی طال کریں، حرام نہ کریں، جائز سے وہ بھی کریں، طائن بھی کریں، اور طائن بھی طال کریں، حرام نہ کریں، جائز کریں، ناجائز نہ کریں، باتی صحت جوئی ہے تو تھیک ،اور تبین ، وٹی تو الحمداللہ الب بھی تفیک، لیجے سادا سند بی طن ،وگیا، ہرائیک آدی پریشان ہے کہ میری صحت کھیک تبین رہتی، یہ تبین رہتی، ووٹیس رہتی، میرا بھر کی اید معالم تو ایس بی رہیم کا اور ایسا تی جید باتی انفر سمانہ و تعالی تو یکن عطا فرمائے ، وہی جنٹی مجی محت ہے اس کو سمجے خریفہ سے استعمال کرو۔

#### ايك كوتانى:

ادر دوسری بات میرکهتا مواها مول فراغت کے بارسے بیس کداب توکوں کو بیر خیال نمیس کدوس فردغت کو کیسے استعمال کریں؟

اس کا طریقہ ہم نے بیسوچ ہے کہ چلوکسی جگہ سر کرے آتے ہیں، ٹور کرے آتے ہیں، فلاں جگہ چلے گئے، فلال جگہ چلے گئے، تا کہ یہ جو لھات ہیں بیرخرج بوجا کیں، ٹیبس ڈمیال اس کی ضرورت ٹیس ہے، ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تغانی نے جو شہیں محت عطافر مادک اور جو وقت عطافر مادیا اس کو اللہ تعالی اور اس کے رسول معلیکھ کے تم کے مطابق فرج کرہ ۔

ایک آخری بات کہتا ہوں ، کہ اگرتم اس محت کو اور اس فراغت کو انڈ اور انڈ کے زمول ﷺ کے مطابق خرج کرو گئے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسی راحت عطا فر ما کمی ہے ، کرتم اس کا تصور بھی نہیں کر کئے ۔

اور اگر اس تعت کو دوسری جگه استعال کرلیا تو پھر پریشانی ہی پریشانی رہے گی۔جنٹنی ن<sub>ے وہ</sub> فکر کر وگے اتن ہی پریشانی ہوگی۔

الله تعالی صحت و عافیت عطا فرمائے ، ادر اپنے حبیب پاک عظیفہ کے طریقے پر چلنے کی توثق مطافر مائے ۔

"وَرْخُرُ وَجُولُوا لِي الْصِرِ اللَّهِ رَبِّ لِلْعَالِمِدِ."

منرورت اس کی ہے کہ انتہ تعالیٰ نے جو منہیں کا محوت مطافرہ دی اور جو وقت مطافرہ دیا اس کو اللہ تعالیٰ وراس کے رسول ملکھنٹا کے شم کے مطابق رخری کروں

## ملاقات ِ الهي كا شوق

جو شخص الله تعالی سے ملاقات کو مجبوب رکھے اور پسند کرے، اللہ تعالی اس کی ملاقات کو بسند فرماتے جیں، اور جو شخص اللہ تعالی سے ملاقات کرنے کو تا پسند کرے، اللہ تعالی بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں

#### یس واقله (ارحس (از مع واقتصدالله ومرای جای جانوه (الزور (اصطانی

"عَنَ شَوَجِيْلِ أَنَّ أَيَّا الشَّوْدَاءِ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كُانَ إِذَا وَأَيْ جَنَازَةً قَالَ أَغَدُوا فَيْنًا وَالِيحُونَ أَوْ وَخُولًا فَيْنًا وَالِيحُونَ أَوْ وَخُولًا فَيْنًا وَالِيحُونَ أَوْ وَخُولًا فَيَنَا فَالْأَوْلُ وَيَقُلُهُ سَوِيْعَةً كَفَى بِالشَّمَوْتِ وَاجْطَا يَشْعَبُ الْأَوْلُ فَالْأُولُ وَيَقُلَى الْآخِورُ لَا جَلَمَ لَلَهُ وَخُولًا وَيَتَفَى الْآخِورُ لَا جَلَمَ لَكَ، " (ايهِم فَالحَدِ فَنَاهُ مِنَاهُ اللَّحُولُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاجْلَمَ لَلَهُ مَنَاهُ مَنَاهُ مَنَاهُ مَنَاهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَ

"غَلَّ أَبِي الدُّرُدَاءِ رَجِبِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَلَاتُ الْحَبُونُ وَالْمُوضُ وَالْمُوَتُ ... أَحَبُهُنُّ وَيَكُرْهُهُنُّ النَّاسُ: الْفَقُرُ وَالْمُرَضُ وَالْمُوثُ وَالْمُوتُ ... قال: أَخِتُ الْمُؤْتُ إِشْفِياقًا إِلَى رَبِّلَى، وَأَحَبُ الْفَوْضُ لِلْكَافِيرُ الْخَطِلْمُنِي." تَوْاضُعًا لِإِنِّي، وَأَحَبُ الْمُوضِ لِلْكَافِرُ الْخَطِلْمُنِي."

لوگ جاہتے ہیں زندہ رہیں، موت کو نالپند کرتے ہیں، وگ جاہتے ہیں، وگ بالدار ہول افتر کو نائپند کرتے ہیں، اور لوگ جاہتے ہیں کہ شدوست ہوں، بیاری کو نالپند کرتے ہیں، لیکن میں ان تیموں چیزوں کو بہند کرتا ہوں۔

جینے کے معتربت ابو دردا کرشی اللہ مشاقر مائے میں و تین چیزیں والطبع لوگوں کو تعجیب میں اور تین چیزیں مبغوش اور ناپہند بیرہ نیں، لوگوں کو موت ناپبند اور زندگی

لينديروسب \_

سوت نام ہے، اس ونیا جمل تمام چیزوں کے مث جانے کا، حق کہ نام و نٹان بھی مث جاتا ہے، تمام تعلقات مث جانے ہیں، اور ہم لوگ جاہتے ہیں کہ زندگی زیادہ سے زیادہ طویل ہو، آتخضرت ملکھنے نے ارشاد قربایا

"مَنَ آخَتُ لِفَاءَ اللّٰهِ آخَتُ اللّٰهُ لِفَاءَةُ وَمَنَ كَوِهَ اللّٰهُ لِفَاءَةُ وَمَنَ كَوِهَ اللّٰهُ لِفَاءَةُ وَمَنْ كَوِهَ اللّٰهُ لِفَاءَةُ اللّٰهِ عَيْرَةَ اللّٰهُ لِفَاءَةُ " (سلم ج: ٢ ص.٣٣) مَرْجَد: "اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللّٰهَ اللهُ ال

سفے اور برا آ دی ہی جا بتا ہے کہ نہ جائے ، انفدتعالی کے سائنے ہیں نہ ہوتو اس وقت چوفخش الشرنعائی کی طاقات کو پہند کرے ، اللہ تعالی اس کی خاقات کو پہند فرمائے ہیں اور اس وقت جوفخش اللہ تعالی کی ملاقات کو ٹاپٹند کرے ، اللہ تعالی اس کی ملاقات کو ٹاپہند قرمائے ہیں ز

فلاصد ہوک اللہ تحافی کی خاتات کو بہند یہ تہند کرنے کا معالمہ سوت کے وقت کا ہے، جب کراس کے سامنے عالم فیب کل ج تا ہے، لین اتن بات تو معلوم ہے کہ جب کہ اس کے سامنے عالم فیب کل ج تا ہے، لین اتن بوتی ہو تو ہم سے کہ جب کہ جب کہ جب کہ جب کہ جب کہ جب کو جب تک مرین ہے تھی طور پر تو ہر مسلمان جا بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طاقات کرے، جس کے دل جس مجب ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ سے طاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے طاقات ہوئی جب کا کہ اللہ تعالیٰ سے طاقات ہوئی جا ہوئی ہے اور وہ جب طری جب کا کہ اللہ تعالیٰ خالب آجا تا ہوئی طور پر جا بن اللہ تعالیٰ کی طاقات کو پہند فرائے جی اور چونکہ طرقات کا زرید موت ہے اس کے دو موت کو پہند فرائے جیں اور چونکہ طرقات کا ذراید موت ہے اس کے دو موت کو پہند فرائے جیں۔

# ملاقات الهي كالشتياق:

مولانا عاشق الی صاحب تمارے معرب مولانا طیل احمد سیار بوری کے طیف تھے، معرب کی معرب الله معلی احمد سیار بوری کے طیف تھے، معرب کنٹلوی رحمة الشاطیہ سے بیعت تھے اور ان کو معرب مولانا طیل احمد سیار بوری سے خلافت مجی تھی، انہوں نے آزارہ اکٹیل میں معرب شاہ عبدار میم رائے بوری کا تذکرہ کیا ہے کہ آخری دنوں میں معرب پر الشاتعانی سے طاقت کے اشتیات کی ایک کیفیت طاری تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا، اس وقت آپ حاصب فراش تھے، خود کروے نہیں بدل میک تھے، دومرے آدی کروے بدلوائے تھے،

جسب ٹیل صفر ہوا تو سب لوگول سے کہا کرتم سطے جاؤ مکھے ان سے تعالی بھی بات كرنى سے سب لوك عط مك تو تنبائى ش قرمانے كي كدي پر جائے كا اراده سبت نیکن اس میں ایک رکاوٹ ہے وہ یہ کہ حضرت اجازیت کمیں وس میچہ کھنزے ہے۔ مرادهی معزرت مولا تاخیل احمد صاحب سرار بیررگ، معزیت مولا ناخیل احمد سیار نیورگ آب ك ير بعائي تح ، كم آب إن كا ادب الذكرة تح بقنا الن وركاكيا جاتا ے، چنامچ کوئی کام بھی ان کی اجازے کے بغیر نہیں کرتے تھے، تو قر باید بھے آپ سے بیکام ہے کہ آپ مجھے مفرت سے جازت نے کروی، میں اس سال جج پر جانا جاہنا ہوں۔ مولا 1 عاشق اللی صاحبؓ سے کہا کہ حفرت! آپ کی بھی جیب حالت ہے کروٹ بدل نیمن سکتے، چمنا بھرنا و کیا وضو تک فووٹیس کر کئتے ونگر حالت یہ ہے کہ ارادہ کر رکھانے جج کا؛ غصہ ہو کر فرمانے گئے کوئی جھے ریل میں ڈال وے، میں بڑا یرو پڑتی جاؤں گا، میں نے کہ کہ برے میاں پر احتر تعالی ہے ملاقات کا شوق بالب ے، مولانا عاش الحی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے محسوں کیا کہ بج نیس، یک ملاقات خدادندگ کا شوق خالب جملیا ہے، آخری وقت ہے تو میں نے دومرا پیلو لے لیا، میں ف كها كد هنرت آب قر ندكري. عن هنرت عن موش كرون كا اور معرت آب كو ضرور نج کی اجازت دیں گئے اور آپ پینچیں ہے انشا کاند! سرا اشا کہنا تھا کہ ان کا چرو کھل عمیاً کئے تھے جزاک اللہ وراصل اللہ کے گھر کا بشتماق اللہ تعالیٰ سے ملاقہ ت

> اگر کوچہ جاناں میں مجر مجر کے سردار نہ دیکھا یاد کوہ گھر یاد کو دیکھا، تو کیا دیکھا

الله کے بندے بیت اللہ کو جاتے میں تو اللہ توالی سے واقات کے اللے

جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لئے نہیں جاتے، عمر بار کو دیکھنے کے لئے نہیں جاتے، اللہ توانی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے جاتے ہیں۔

### حضرت تبليكي وقصها

الفناكل مح ميل معترت ثبلي وحمدالقد كالوافعة لكصاب كدمعترت علامه ثبلي وحمة الله منبيه كالبيك مريد عي ك للترحميا، جب والبين آيا تو شيخ ان سے يو حينے لگے كد كس طرح فی کر کے آئے ہو؟ کہنے گئے اثرام باندھا، ہو جھا کہ کیر نیت کی تھی؟ کہا کہ فی كى تبيت كى تكى دعمره كى نبيت كى تقى "أَنْلَيْهُمْ إِنِّي أُولِيْدُ الْمُحَيُّجُ وَالْفُعُمْرُ فَهِ " يوجها كيا دس وقت الله تعالى كي باركاه عن حاضري كا قصد واراده تما؟ كيا اس وقت اس كا اراده تما ک بھے میدان محشر میں لے جایا جار اے اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا؟ کئے کیے رقصہ تو نہیں تھا۔ فرما) کہتم نے احرام بھی نہیں باندھا، وجھا جب کمہ کرمہ بیں مُن يَعِيلُو كِياكِيا تَمَا؟ كم كريت الله كاطواف كيا تق ريوجها كريت الشاكا طواف كيا تھا، یا ابتد تعالی کا طواف کیا تھا؟ کہ بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ درو دیوار کا ہی طواف کیا نا، تیرا طواف بھی میچے نیس ہوا، ای طرح ایک ایک رکن کے بارے بیس یو چیتے رہے اور وہ بھارہ بتا تا میا اورآخر میں قربانے لگے کہ تیراغج نہیں ہوا، دوبارہ جا، رفج کر کے آ رکیا عرفات کے سدان میں محید؟ اس نے کہا عمیا تھا، بوجھا کیا تصور کیا تھا؟ ایک کلا میدان ہے، لوگ وہاں وقوف کرتے ہیں، دعا کیں کرتے ہیں، التجا کی کرتے ہیں۔اس نے کہا چھے بھی خیال قیس کیا، فرمایا اس وقت میں تم یہ خیار کرتے کہ تمام لوگ میدان محشر میں تما ہی اور این اپنی مففرت کے متقر بیں کہ میرے ساتھ کیا معالمد ہوتا ہے اسنے اپنے فیملہ کے اور مغفرت کے منتظر ہیں۔ توافل الله پر ملاقات خداد ادی کا شوق اس رنگ ش غالب آتا ہے کہ کہتے ہیں خالب آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ فاق کے ایک خیر کرنے ہیں کہ فاق کی ایک کی بعد حضرت شاہ عبدالرجم مساحب کا انتقال ہوگیا، تو غلب مال کے طور پر بعض بردگوں پر نزر کا کے وقت ہے پہلے ہیں صاب طاری دو ہا ہے اللہ توالی ہے اللہ توالی میں شہید ہوتے ہیں ، ان پر اللہ توالی ہوگاں ہے ماتوز کر دہتی ہے ، وہ اللہ کے دائے ہیں شہید ہوتے ہیں ، ان پر اللہ توالی ہے ماتوز کر دہتی ہے ، وہ اللہ کے دائے ہیں شہید ہوتے ہیں ، ان پر اللہ توالی ہے ماتوز کر دہتی ہے ، وہ اللہ کے دائے ہیں شہید ہوتے ہیں ، ان پر اللہ توالی ہے ماتوز کی خوتی غالب ہوتا ہے :

جان دی، دی ہوئی ای کی تھی من تو یہ ہے کہ حق اوا نہ دوا

وہ اپنی جات آتیلی پر دکھ کر ہارکاہ خدادندی بیس می کا نذراند پیش کرتے ہیں۔ اور ان پر انند سے ملاقات کا شوق مالپ ہوتا ہے، اللہ تعد فی بیشوق کمیں بھی آمیاب فر سے مآتین ۔

مشخصرت عظی کا آیک وعا مناجات مقبول میں (جوالہ مشدرک ج-ا ص-۵۰۴)ہے:

" وَشُوفَا إِلَى لِلْفَاءِ كُ مِنْ غَيْوِ صَرَّاءَ مُعَمَّرَةِ وَجُنْدَةٍ مُصَلَّةٍ. " " يَا اللّهِ، " آپ كى ما قات كا شوق ما تُلْكَ يور ، ليكن مير شوق الل قدر غالب نه " جائك كه بدن كو تقصان يَنْتَى جائدَ اور كمى فقد يمل جنا : وجاؤل " " وتيا كه كام سنده جاوس اور كولى اور فوت يجون كا ظام كرنية لكول ، الله آفاق سب مسمعا ول كوايى خاتهات كا شوق تعييب فرما ك:

> ے خوش وقت گذری مزبل و برال بروم تھر کروم کر میرزید این خم روزے

کیا مبارک وقت ہوگا کہ اس منزل دیران سے جس جاؤں کا اور محبوب کو دیجھوں گا اور اس کی زیادت سے اپنی آتھوں کو شفاد کروں گا، جس نے بھی منت مانگ دکی ہے کہ یہ چندون کا چوقم ہے قتم ہوجائے و دنیا کی زندگی قتم ہوجائے: "تناور میکھو شاو جان فزال فوال میرود"

میکو سے کے دروازے کک فوتی ٹیل فزل پڑھنے ہوئے اور ناچتے ہوئے جاؤں کا ، آج اآن ملا ہے بارگاہ خداوتدی ٹیل حاضری کار مبعاق الطّمال

قو حضرت ابودردا کرمنی الله عندان لوگول بین ہے ہے جن ہر اشتیاتی اور لنا ا انہی کا فسیرتھا، لیمنی اللہ تعالیٰ کی طاقات کا شوق خالب تھا، متلی طور برتو ہم بھی کیر سکتے بیں، کہ ہم بھی اللہ کی طاقات کو اچھا بھتے ہیں، لیکن جب یہ شعور آئ ہے کہ پہلے عزرائیں علیہ السلام آکر گل دیا کیں گئے تو ہم کا نب جائے ہیں، موت کا تصور اتنا خوفناک ہے کہ ہم اس کی تمنا کی جوائت بھی تیں کر بھتے اور کر نی بھی نیس چاہئے کہ یادللہ بھے موت دے دے، یہ دعا بھی نیس کرنی جہ ہتے، اس کی بھی اجازت نیس ہے یادللہ بھے موت دے دے، یہ دعا بھی نیس کرنی جہ ہتے، اس کی بھی اجازت نیس ہے

"فَإِنَّ كَانَ لَا بَدُّ مُتَمَنَّيًا فَلَيْقُلُ اللَّهُمُّ الْحَبِينَ الْمُعَلِّلُ اللَّهُمُّ الْحَبِينَ مَا كَانَتِ الْمَعْلَ اللَّهُمُّ الْحَبِينَ مَا كَانَتِ الْمَعْلَ اللَّهُمُّ الْحَبِينَ مَا كَانَتِ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّ

اللہ تعالی زہرہ رکھیں تو اسمام پر زندہ رکھی، اور موت ویں تو ایمان کی موت ویں وہ اللہ بنا فقو فلہ علی الاسلام و قبی تو فین فو فیئے فیڈ فلہ علی الاسلام و قبی تو فیئے فیڈ فلہ علی الایک اللہ جس کو آب ہم جس سے الایک آب دیا دو جس کو آب ہم جس سے زندہ رکھیے اور جس کو آپ وفات ویں تو ایمان پر وفات ویں ، کم سے کم اتنا تو ہو کہ یا اللہ زندگی مطلوب تیمں ، بلکہ زندہ رہ کر آپ کی اطاعت مطلوب ہے ، کیونکہ یہاں ہمیں بیجا کیا ہے کہ کانے کے لئے ، اللہ تعالی کی یاد دل جس سے ، کیونکہ یہاں ہمیں بیجا کیا ہے ، کیونکہ یہاں ہمیں بیجا کیا ہے ، کہو کانے کے لئے ، اللہ تعالی کی یاد دل جس سہانے کے لئے ، اور اس کے نئے بھٹی مہلت تل جائے ، فیکست سے ، زیادہ سے زیادہ کمالیں ، زندگی بجائے خود مطلوب تیمی ، مہلت تل جائے ، فیکست سے ، زیادہ سے زیادہ کمالیں ، زندگی بجائے خود مطلوب تیمی ، مہلت تل جائے ، فیکست کا برجے گا ، اور جب ملاقات الشیاق کے بعد ہوگی تو اس طرح ، وہوگی کر اللہ تعالی کی باتات کا برجے گا ، اور جب ملاقات الشیاق کے بعد ہوگی تو اس طرح ، وہوگی کر داشہ تعالی کی باتات کا برجے گا ، اور جب ملاقات الشیاق کے بعد ہوگی تو اس طرح ، وہوگی کر داشہ تعالی کی بی باتات کا برجے گا ، اور جب ملاقات الشیاق کے بعد ہوگی تو اس طرح ، وہوگی کر داشہ تعالی کی بیا تو دارشاد ہوگا ، وہ اور اشرعالی کے خوش ہوگا اور ارشاد ہوگا : وہوگی کر داشہ تعالی کا سے خوش ہوگا اور ارشاد ہوگا : وہوگی کر داشہ تعالی کی سے خوش ہوگا اور ارشاد ہوگا : وہوگی کر داشہ تعالی کا سے خوش ہوگا اور ارشاد ہوگا :

"يَا الْهُمُّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُطَاعَيْنَةُ الرَّجِعِي إِلَى رَبْكِ الرَّهِي اللَّهُ رَبِّكِ اللَّهُ اللْلِلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُلُمُ اللَّم

اور اگر خدانہ کرے کہ بیضیب نہ ہوتو پگر گدھے کی موت بھی اور اس کی موت بھی کیا فرق ہے؟ کتے گیا موت بھی اور بس کی موت بھی کیا فرق ہے؟ فرق بیہ ہے کہ گدھے اور کتے پر مذاب تبیس ہوگا، حساب و کہاب تھی ہوگا، اس کا حساب بھی ہوگا، مذاب بھی ہوگا۔

فقرانفل ہے یا غنا؟:

فقر کہتے ہیں خالی ہاتھ ہونے کو اور نمنا کہتے ہیں بالدار اور نمی ہونے کو، پھر اس میں اختیاف ہے کہ ان دونوں میں سے بغشل کون سا ہے، فقر انعفل ہے یا نمنا انعش ہے؟ امام غزالی رحد اللہ علیہ نے احیا کالعلوم میں دونوں طرف کے دلائل جمع کروھے ہیں۔۔

# غناک فضیلت کے دائل:

ایک فران کہتا ہے کہ عزا افغنل ہے، اس لئے کر اگر مال اس کے پاس ہوگا اور اس کو بیداللہ تعالیٰ کے راستے ہیں خرج کرے گا تو دین و دنیا کا تمام نظام چلے گا، اور اگر سب کے سب نغیر ہوتے تو نظام عالم کیسے چترا؟

دوسری بات میر کرجس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے لئے اجر واثواب کسانے کے بہت اور واثواب کسانے کے بہت سے فرزائع اس کو حاصل ہوتے ہیں، فقیر آول بیوارہ کچھ بھی نہیں کرسکتا، تیموں کی، بیواوں کی اور زواروں کی خدمت کرنا کھنا بڑا کلو تواب ہے؟ اب یہ کام الدار ای کرسکتے ہیں، فقیر قرشیل کرسکتے، مساجد کا بنانا، مدرسوں کا بنانا، رفاہ عامد کی چیزوں کا بنانا، حیا کہ حدیث عامد کی چیزوں کا بنانا، حیا کہ حدیث عامد کی چیزوں کا بنانا، حیا کہ حدیث میں ۔

عَنَ أَبِي هُرَيُوةَ رَحِينَ اللّهُ نَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ فَقُواءَ الْمُهَاجِرِيْنَ آفَوَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا قَلَة فَعَبْ أَعَلُ اللّفَارِ بِاللّهُوَجَاتِ الْعَلَى وَالْعِبْمِ الشّفِيْمِ. فَقَالَ وَعَا ذَاكِنَا؟ قَالُوا لِصَلّوْنَ كُمَا نُصْلُيُ وَيَصْوُمُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَعَصَلَّقُونَ وَلَا تَصَدُّقَ وَيَعَقَوْنَ وَلَا نَعَقَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفَلَا الْحَلْمُكُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفَلَا الْحَلْمُكُمُ شَيْنًا فَلَمِ كُونَ بِهِ مَنْ يَعَدَّكُمْ وَلَا يَعْفَوْنَ بِهِ مَنْ يَعَدَّكُمْ وَلَا يَعْفَوْنَ بِهِ مَنْ يَعْدَكُمْ وَلَا يَعْفَوْنَ بِهِ مَنْ يَعْدَكُمْ وَلَا يَعْفَوْنَ بِهِ مَنْ يَعْدَكُمْ وَلَا يَعْفَوْنَ بِهِ مَنْ يَعْدَكُمُ وَلَا مَنْ صَنَعْ مِقَلَ مَا صَنْعَتُمُ اللّهُ وَلَا يَعْفُونَ وَمُحَمِّدُونَ مَنْ وَمَكَثَرُونَ وَمُحَمِّدُونَ فِي وَمَعْفَونَ فَيْ وَلِي وَلَمْ وَلَا يَعْفِي وَمَنْ مَا صَنْعَمَهُ اللّهِ وَلَا يَعْفِي وَلَا اللّهِ وَلَا يَعْفِي وَمَنْ وَمُحَمِّدُونَ وَمُحَمِّدُونَ وَمُحَمِّدُونَ فَيْ وَلِي وَلَا لِي وَلِي وَلَا لِي وَلِي و

خلاصہ ہے کہ فتراً مہا ہر ہیں نے فکایت کی تھی کہ سادا اہر وقواب تو ہے مالدار حضرات کے گئے آ تخضرت تھی تھی نے نے لیا کہ کہیں؟ قوانہوں نے کہا: "انصلی وَ حَمْ یُفِضَلُّوٰنَ" مہا ہر ہیں نے کہا کہ ہم بھی لماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی دوزہ رکھتے ہیں، (ہم وین کے دوسرے کام کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں) وہ الشرقعائی کے راحتے ہیں ٹرج کرتے ہیں، ہم ٹرج ٹیس کر بھتے ، (انشہ تھائی کے راحتے ہیں ٹرج کرنے کا بہت بڑا ٹواب ہے، تو وہ اہر لے میکے) وہ خلام آزاد کرتے ہیں، ہم خلام آزاد کیس کر بھتے۔

آ تخفرت عظیم نے ارشاد فربایا کرشہیں ایک ترکیب بنادیے ہیں تم ان کے برابر آ جاؤ کے اور اپنے بعد میں آنے والیل سے تم براہ جاؤگ، اور تم سے سوائے ان لوگوں کے جوتم کرووہ بھی وہی کریں، کوئی افضل ٹیس برگار نقرا مہاجرین نے کہا اسے اللہ کے رسول! ضرور بنائے، آپ مٹی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتم برنماز کے بعد تسیوات پڑھ لیا کرویعی ۳۳ بار سحال داخہ ۳۲ بار دائمدند اور ۳۳ بار اللہ بیکھات تم لوگ پڑھ لیا کرو، کوئی بھی اس دن تہادے برابر نیس کی سے گا اتنا تھیں اجرو تو اب لے گا، کہ کوئی بھی بڑے ہے بڑا مال دار بھی خیرات کر کے تمہادے برابر نیس آئے گا، مال وار صحابہ کو پید چاہ تو انہوں نے بھی بہ گلمات پڑھنا شروع کرویہ فقراً مہاجرین نے بھر تکارٹ کی کہ یارسول اللہ! حادے مالدار بھائیوں کو آپ کے اس ارشاد کا پید چلا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کردیا، وہ بھر ہم سے آئے تک کل مجند آئن مرت میں گئے نے ارشاد فرمایا کہ '' دَالِک فَعْشُلُ اللّٰهِ يُؤْمِنِهِ مَنْ

تو ایک فریق اس بات کا قائل ہوا ہے کہ خوا انتقال ہے فقر ہے، اوران کے یاس سفید ط واکل ہیں ۔

فقر کی فضیلت کے ولائل:

لکین دوسرا فرئی کمتر ہے کہ مہیں فقر افطل ہے فتر ہے، اس لئے کہ آخضرت علیجے ساری زندگی فقیررہے، آخضرت ملک نے بھی بالدار ہونے کی وعا تعین کی، بلکہ آپ یہ وعامانکا کرتے تھے

''الکَلْفَیْ آخینی جشکینا وَاَجِنْی جشکینا وَاَجِنْی جشکینا ڈاخشُرانی فِی دُمْرِہِ الْمُشاکِئِنِ '' (سکُلِمَ ص:۲۰۰۷) لینی ہوعاکی کہ'' یا اللہ چھے مسکین زندہ دکھ مسکین دوئے کی حالت ش موت دے ، اور قیامت کے وان ہمی چھے سکینول میں اٹھا۔'' کہی برا منٹرمسکینوں میں فرما ، الدادوں میں نہیں ، اس سے فرمایا حمیا ہے کہ فقراً من جرین ، دلدادوں سے آدھا ون پہلے بہت میں دخل ہوجائیں گے، اور آدھا دن ہے یا گا سو سال کا مم نے پہلے بہت میں دخل ہوجائیں گا مم نے پہلے بہت میں دخل اور آدھا دن ہے یا گا سو سال کا مم نے پہلے ہوئے اور اس نے دوئو کسر بوری کرلی، میں اور دوئم سے پائی سوسال پہلے جنسے میں تائی کی اور اس نے دوئو کسر بوری کرلی، نیڈا ان لوگوں کے پائی جمی سعام والد دلائل میں اور زیاد وقوی ہیں، زیاد و تر سوفیا کرام کا رشان ای حرف ہے کہ قتم افضل ہے۔

# قول فيصل:

انید تیرے فریق نے کہا کہ کل الطاق دین انسل سے دفتر انسل ہے۔ بات یہ سے کہ نن کی نئی جگہ تشہیمیں ہیں ورفقر کی ہمن اپنی جگہ تشہیمیں ہیں، کیمن ہر تعمت کے ساتھ بلا بھی کئی ہوئی ہوئی ہے، آیک بلا کئی ہوئی ہے تعمت کے ساتھ اور وو ے العار مونے کی میں ہے "کہزا کا بیا موہ العاری محوا کم پیدا کروی ہے اگر المملی کے بھٹے ہوئے کیا ہے دول آ مال دار اس کی عزائے کمیں کرد را ہے کہر کی ہیں ہے وال کی طراحت آئیں کرا: و مید جھٹا ہے کہ جس کے باس وال اور سے وہ بازا آری ہوتا ے اور انس کے باس میں تھی وہ تھوں آ دمی وہ تا ہے، وہر کس ہے بہت ی فَيْأَ قِيلَ بِيهِا وَلَى قِينٍ، يُسِ تَعْمِيلِ مِن تَعِيلِ جَاناه وقت تَعِيل سِيدا وَلَى عَرِجَ لَيك والقر کے ساتھ تھی ہوئی ہے اور وہ ہے ''شکایت گی'' کہ امند تعالٰ نے ہمیں کیوں نہیں ویہ، شکایت کی فرمارا کی و گویا تھو ہر اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے ورتم سے ماتھ اس نے ہے الله في كى ك يو ألى واست به باراكيا، بدائ واست بدور كياراس النه في تسمت وو آبی ہے جس کو اللہ تی ٹی باہداری عطا فر ہائیں اور ٹیمر کم ہے اور فواجش نفرنی سے بیائے رکھا، مال کو اپنی خواہشات میں فرچ کرنے کے بوئے رہائے ائیں کے حصول کا ذریعہ ہوئے دکھا، اور پر بھت رہا کہ بال بھرے ہاں اللہ تعالیٰ ک آبادے ہے، بال مجھ اپنے عُس کی نہوجا ہائ کرتے کے لئے نہیں ویا کی، بکرخاق خدا کونغ بہنچانے کے لئے ویا خی ہے، وینے والے اللہ تعالیٰ میں، میں تشہر کرنے والا ویل، تشہر کا کام میرے ذریا کا دیا عملے ہے۔

ٱلمُحْصَرِت عَلَيْكُ قُرِايا كُرِتَ مِنْ "إِنَّهَا أَنَا قَاصِهُ وَاللَّهُ يُعَطِّيُ" (مَشْكُوة ص (٣٣) بش توتنتيم كرنے والا دوں رائلہ تو فی عط فرمائے ہیں ، آپ عظافے خود قطیر تقعے الميكري كون مها مادشاہ اوگا كهرجمل نے التے ٹرانے لائے ہول شے، ملتے رسول اللہ عَيْثَةً لِنَا لِنَا ﴾ اوركون ما ساكل تلا جوآب عَيْثَةً كه در سے خان كما ہو؟ ليكن تواضع کا بیاحال تھا کہ آ ہے۔ ﷺ فرمائے ہیں کئ کوئیں دینے، بلکہ میں و تعلیم کرتا ہوں، عط کرنے وزلے اللہ تعالی ہیں، تو اگر نشا ان آ فات ہے محفوظ ہے، تو بہت انجمل چیز ہے، اور دوسری طرف فقر اگر شکامیت ہے، محفوظ رہے اور وہ کیفیت پیدا ہوجائے، جو معترت جو دروا كرمني الله تعالى عنه بهان فريار ہے بين كه مين تو العدمة اللّه انتر كو ميند آ ترتا موں اکیونک وال موکا تو سمجها جائے گا کہ یہ مالک ہے اور ش تیمن جاہزا کہ اسے بالک کے سامنے اپنے مانک ہونا منسوب کروں ابندہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے باس کچه نه بواور بندگی میه ب که این کی کوئی خواهش نه ریب، این کی ملکیت مین کچه نه بود اس کے باتھ میں پہنونہ ہو، اس کی کوئی خواہش بوری ند ہو، ای طرح فقیم کا فقر کے بادے میں میڈفٹر ہد ہو کہ چونکہ فقراللہ تھائی نے دیا ہے، اس لئے وہ اس میر توثن رے المركم كدالله تولى في محصوبديت كامنام عطافر وإب يص كمي شاعر في كبات そりょき とくりょきょ るらぎょ きんしょ パラ

ترور: ۱۰۰۰ هم میکوئین رکھنا اور کسی چیز کا فم بھی خیس رکھنا میگزی ہوگی قاس پر بائدھنا ک آفر ہوگی اور اگر میگزی ممیل ہوگی قوبائدھنا کی بھی قالر ند ہوگی۔''

فقر کے فوائد:

جن فغراً پر ایند توانی نے همینت کھول وی ہے وہ یہ بیجے میں کر جنتا کم ہوگا ات حساب مجي كم برگه اور جتمًا سامان زياده بوگا، ان مجتحدت بھي زياده بوگا، هم راهي مک ہے سفر کر کے آئے ہیں، اُس یاتھ میں ایک صرف دیتی بلک ہوتو جماز ہے اوّ ہے وقت کوئی یو چھتا بھی ٹیل ہے، بلک جددی سے ایٹر بورٹ سے نکل بیائے ہیں، اور اگر سامان کا زمیر ساتھ دوتا ہے تو بیسے تو دزن کراؤ کے جہاز پر بھی کرنے کے نے اور اگر سنمان مقدار ہے زر دو ہوا تو این کا جرر شادا کروھے لینی کررر دوگ اور کیم میان الیک ایک چز کی تغییش ہوگی اسٹم والے تفییش کریں گے، اوھر والے بھی کریں تے اور أوهر وأب أبحى كرس مي اكن وقت مي كان اب وكي آدي كو كحر حانا ہے، كھ أجمي كون سا بہت کا اور وہ وہاں چھنے ہوا ہے۔ وہری خرف ایکید آ دی کے باتھ میں کچو بھی مُنین تھ صرف ایک میاور تھی جو کندھ ہر زان او جس پران ساری تیار ہے دیلے جاؤ۔ تهمیں تہررے گھر کاتبے ویں کے ان ووٹوں کا جے موازنہ کما جائے تو تھر و ایسا گیآ ا ہے کہ اُقبر بہت اچھی چیز ہے اٹیکن دارو کے تکافی ہے ، دوائی کائی کثر دی ہے ، ہر ایک آدی کے ملق سے بھے تیس انرتی ۔

کو کی اللہ کے ہندے ہوں کے جو وس کو انجیز کرتے ہوں کے او لقر سے تواضع پیدا ہو کی ہے اور مطرب ابواردا کا بھی اللہ خوالی حد فرمات ہیں کہ میں "تواطبغا للله" الله تون كرماسخ متواضع بينغ كريك الي عبريت كا اللهاد كرن كرك لينز كرصاحب بصح بكوني مياجش فحصاتو سرف بندگ يوجش، اور بكونيس جاجئ فقركوزي وجة شحد

الشائعاتي كے بہت ہے بندے اليے ہوئے جي كرود اس مال بي ونيا ہے۔ رخصت ہوئے كركوني جيز ان كي مك بيل ميكن تحق

صحت نہیں ، علاج مقصود ہے:

تیسری بیج کہ جس مرض کو چند کرتا ہوں، لوگ صحت کو پیند کرتے ہیں، ہوی یزی گرافقار فیسیں، دسیتے ہیں، بیادی دور کرو نے کے لئے ، اور آدی کا بدن انڈ قبال نے ایسا بٹایا ہے کہ لیک تیاری کا عداج کراو، دومری کھڑی ہے، کبان تک کرتے ہوؤ سے جمع شارع کروائے جو موج سے ایکنے کے سے ، موج سے قوبی انگری ہیں۔ بال جارے معترت محکم ایامت موان انٹرف علی تھاؤی سا حب رہمت انڈ سید ارشاد قربات سے کہ علی محمود ہے، محمد معمود تیس، مجان انڈیا کیا بات ہے، بھم

> "يَا عِبَادَ اللَّهِ! تَدَاوُوَا. فَإِنَّ اللَّهَ لَنَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَا وضعُ لَهُ شِعَاءً عَيْزُ دَاءِ وَاجِدٍ ٱلْهَرْةِ."

( مُقَلُّونَ فِي مِن ١٨ ٣٨ )

'' تخضرت مُنْتُ کا درشہ کُرائی ہے کہ'' اللہ تعالی نے کوئی بیاری ایک ہیدا ''تیک کی ایک کن دوا ہیدا نہ کی ہو، اس لئے اللہ تعالیٰ کے بندوا علیٰ کروای کروا الور ایک صدیت شریف میں قربان کہ: ''اللہ بخال اللّٰہ فائم اِنْ جَعْلِ اللّٰہ لَا فَوْانَ اِللّٰہِ

الْهَوْمُ \* الكِ روايت عَل "إِلَّا الْمَوُتُ. "

'' الله تعالى نے ہر بیاری کی دوا پیدا کی ہے، لیکن بوصاب کی کوئی دوا نہیں '' ادرایک روایت عمل ہے کہ'' موت کی کوئی دوانیس'' جس کا وقت مقدر آچکا ہے اس کوئم بہترین قم کا علاج مہیا کروہ ہے گانیس، تیارے دیبائی می دورہ عمل کہتے ہیں کہ: ہیں کہ:

حضرت الو بكر صديق وضى الله عند جار اوت النخرى عرض الوفات عيد، عرض كيا كيا كر صفرت كى طبيب كو بلا كير؟ فر مايه طبيب آيا تعا، عرض كيا كيا كداك ن كيا كها؟ فرويا كداك ن كها كه بهت المجى حالت عين جود بالكل تحيك جود اور طبيب الشرنعاني تقد، ما لك نے جو عالت دى ہے وہ بالكل نحيك حالت ہے۔

حضرت عمر بن عبدالسن پر دھنۃ اللہ علیہ کوآخری تکلیف ہوئی ، زہر دے ویا گیا تھا، لوگول نے کہا کہ لحبیب کو بلا کیں؟ خربایا ضرورت کیل ہے، بھر بے ہوئی ہوگی تو لوگوں نے خبیب کو بلالیا، بیتی آیک نعرائی طبیب کو بلایا گیا، جب ہوئی آیا تو شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا سند دکھ وَاں کا کہ جن نے اپنی یہ دئی گی شکایت اس کے دشمن کے اسے سے فرش کے دستے کی تھی۔

سسنے کی تھی؟ یہ دی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور نصر اٹی اللہ کا دشمن ، بہر سال علما یہ کروانا فرش نیمیں ہے، مستقب ہے، فرش کی جانب کے اور نیمانا فرش الیمان ہے، مستقب ہے، فرش کی ہے، فرش کی ہے، فرش ہے، میں ہے، فرش ہے، میں ہوک کے اور کی کھا کہ فرش ہے، کا فرائل ہے، کہ وکہ اللہ اللہ تو اس کو تسکیل ہے، کہ والے کہ اور کی کھا کہ فرش ہے، کہ وکہ اللہ تو اس کو تسکیل ہے، کہ والے کہ اور کی کھا کہ فرش ہے، کہ وکہ اللہ تھی ہوئی کے ایک کہ اور کی کھا ہے تو اس کو تسکیل ہوئی کے اور کی کھا ہے تو اس کو تسکیل ہوئی کی ہے جو جو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو تسکیل ہوئی کی ہے تھی ہوئی ہے اس کو اس کو

و﴿خُرِي وَقُولُ لَهُ أَلِمُ صِرَاتُهُ وَمِنَ وَلَمَا لَكِيَّا

خوف خدا اورفكر آخرت

بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں مکتے جب تک اس سے جارسواں تہ کر گئے جا کیں، و کھنے میں تو یہ جارسوال بہت چیو فے چھو فے معلوم ہوتے جیں، مگر ان جارسوالوں کے جواب دے بغیر کس کے قدم اپنی جگہ سے لم نہیں سکیس سے۔

# بعيم والخما الرحس الترجيح الإعسراني وبن النما لمبن واللسنوء والإملاك على ميد (الإبياء والإمرامين. و حتى آلة الأعلى الطاح في الممايسة

قاری صاحب نے جورکوئ طاوت کیا ہے اس میں ایک آیت ہے آئی۔
استخاصًا مَنَ طَعَیٰ وَاثْرَ الْنَحْیَوَۃُ اللّٰہُ نَیْا۔ فَیْنَ الْجَحِیْمُ
جی الْمَنْاُوی. وَاَمُنَا مَنَ خَافَ مَفَاءُ رَبُّهِ وَنَهُی النّفُسَ عَنِ
الْهُوی. فَانَ الْنَحْنَٰةُ جِیْ الْمَنْاُوی. " (زرد نے جو mb)
ترجہ البجس محض نے سرکنی کی (الفرتمانی کے حکم نے سرکنی کی (الفرتمانی کے حکم نے سرتانی کی اور سر چھیر لیا) اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترقیح
دی رقیقک دورُن اسکا ٹھیکائے ہے۔ لیمنی جھیمی ڈواا ہے رہ

کھڑے ہوتا ہے، اور اس کے دل میں اس کا قوف و خیاں پیدا ہوتھا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے) اور نفس کا رو کے راحا خواہشات سے میں اس مختص کا فیکات جنب ہوگا۔"

# بارگاه انجی میں:

تیاست کے دن جو محض ہمی اللہ تعالیٰ کی بارکاہ ش حاضر: دگا، وہ بغیر کسی وکیل کے دور بغیر نسی معین اور بردگار کے حاضر ہوگا۔

و تو سب ہے بڑی مدالت ہوگ، جب آل ہے بچے رو دیا کی معلوی مدالتوں میں بھی بھی جی گیں بوا خااور اگر خد تخواستہ کمی شرورت جی آئی تو وکیل کرلیا کرتا تھاہ مکن قیامت کے دن کئی کا کوئی و کمل نہ ہوگا، کوئی اس کی طرف سے جواب وی محربے والمانیوں ہوگا، ہرآ دکی کواسے ترام الدال کی خود جا ب دین کرتی ہوگی۔

### چار سوال:

ایک حدیث میں قربار کیا ہے کہ الانٹولول فلدخا غلیہ ٹوم القیامیة بحثی منسئل غل اُولغ سے اللح الارتریک من ۲ میں ۱۳) رندے کے قدم بین جگ سے میں تیمیں مجھے جب تک اس سے جارموال نہ کرنے جائیں، و کیھنے میں قربہ جارموال دہت چھوٹ مجھوٹ معموم ہوت جین مگر ان جارموالی ہے جواب وے بھیرکی سے قدم این بلد سے بل ٹیمیں مجھل سے وہ جارموالی ہرجن ا

ا: "غنی غینوہ فینم افکافا؟" پہلا تجوہ ما حوال نے ہوگا کہ عمر کس جین میں ضائع کی؟

میری عمر سے کے فریب ہوگئ ہے ، مجھے ڈانسی کا کھا ایکی یادگیں دبتا کہ کیا

کھایا تھا؟ تو اس سے کہا جائے گا کہا ہی ہوری زعدگی کس چیز بیں فرچ کی تھی؟ اس کا جواب دو۔

۱۳ سه ۱۳ قر عَنْ شَهَابِهِ فِيهُمُ أَنْهُلاهُ ۱۳ وومرا سوال بيد بوگا ك. ۱۳ جوانی مس چيز ميس بوسيده کی ۱۳ بذها مؤکميه پيل بچه تماه بحر جوان مواه بحر بوزها موكمياه اس جوانی كو كهان شاكع كه ۱۲

"" ۔ "وَعَنُ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ إِنْحُنْتُهُ وَلِيْهَا أَنْفَقَ؟" مال کے بارے میں دوسوال ہول کے ارہے میں دوسوال ہول کے ایک بارے میں دوسوال ہول گے۔ آگے۔ بارکہاں سے حاصل کیا تھا؟ اور دوسرا میہ کرکہاں خرج کویا ہمیں ہو چھکند ہورے اور کہاں خرج کراتے ہیں؟ اس لیے ہیں اور کہاں خرج کراتے ہیں؟ اس کے ہم نے میصور کرلیا ہے کہ تعاریب اور بہمی کوئی تحران نہیں مدیکا دارہ ہم ہے کوئی تیس ہو چھےگار

۱۳ - ۱۰۰۰ اور چوتھا سوال: " وَعَنْ عِلْمِهِ بِهِمَا أَهُ عَمِنْ فِيهِ" لِينَ اللهُ تعالىٰ نے جوتسیس علم عطا فریایا تھا ہی پر کھنا تھی کیا؟ اس کا غالبًا ہم بہت آ سان سا جواب ویں کے کہ ہم نے علم عاصل ہی نہیں کیا، اور اگریہ پوچھالیا تھیا کہ کیوں نہیں کیا تا پھر ۔ ؟

انعامات کے بارے میں سوال:

بہرہ ل انسان ہے تمام نعمتوں اور مال و دولت ہے متعلق موال کیا جائے گا، جیسا کے حدیث میں ہے:

> "عَنُ أَفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ لِيجاءُ بِابْنِ آدَمُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ بَذْجَ فَبُوقَتُ بَيْنَ يَدِي اللَّهِ تَعَالَىٰ فَيْقُولُ اللَّهُ اَعْطَيْنُكَ وَخَوْلَنْكَ وَأَنْعَلَمْتُ عَلَيْكَ فَهَادًا

أَصَنَفَتَ؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَمَعَتُهُ وَفَشَرَتُهُ وَنَرَّكُمُ اَكْثَرَ مَاكَانَ فَارْجِعْنِيَ البَكْ بِهِ كُنَّهُ فَيْقُولُ فَهُ أَرِنِيَ مَا قَلَمْتُ فَيْقُولُ يَا رَبِّ جَمَعَتُهُ وَنَشُرِئُهُ فَفَرَكُتُهُ أَكْثَوْ مَا كَانَ فَارْجِعْنِيَ البَكِ بِهِ كُلُهُ فَإِذَا عَبُدُ لَمُ يُقَدِّمُ خَيْرًا فَيُمْطَنِي بِهِ إلى اللّهِ إِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ فَإِذَا عَبُدُ لَمُ يُقَدِّمُ خَيْرًا فَيْمُطَنِي بِهِ إلى اللّهِ إِنْ اللّهِ اللّهُ فَإِذَا عَبُدُ لَمْ يَقَدِّمُ خَيْرًا فَيْمُطَنِي بِهِ

اترجہ: المعمومات اللہ رمنی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے ادشاد فرمایا کہ: قیامت کے ون آ دی کوالس حالت میں ایا جائے کا کہ وہ بھیٹر کے بیجے ک طرح (ذکیل و تقیر) ہوگا۔ ایس اس کو انٹد تھائی کے سامنے کمز ا کیا جائے گا۔ اند توانی فرز کس کے بٹن نے کچھ کو بہت کچھ عظا کے تھا، کس نے تھے مال و دونت سے نوازا تھا، میں نے تھے پر انوبات کے تھے، لیں تو نے کیا گیا؟ اوہ کیے کا کر اے یروردگار! میں نے مال خوب جمع کیا اور اسے خوب بر **ح**ایا، دور ے زیادہ سے زیادہ حامت کی جھوڑ کر آیا ہوں، اب مجھ وَالْمِنْ كُرُونِ يَحِيدُ أَنْ مِن السِّنِي عَلَيْهِ مِنْ أَمَّا عَوْلِ رَاللَّهُ عَالَىٰ الرَّرُو فرمائس کے کر تھے سربتا کہ تو نے آئے کیا جیجا؟ وہ کیج گا اے مروردگارا میں نے اے خوب جمع کیا اور خوب پڑھایا اور اسے ز باد و بنه زیاد و حالت میل حجوز کر آن بهون و ایب مجھے وائیں بھی ویجئے، وہ ممارے کا سارہ آپ کو لاکر رہے ووں گئے۔ آخضرت علظ نے ارشاہ فرمایا کہ جب بندے نے کوئی خیر آھے رہیجی موتوات دوزخ کی طرف چانا کردیا جائے گا۔"

خلاصہ ہے کہ ''الفہ تعالی بندے سے پہلیس کے کہ عمل نے تھے بہت مال دیا تھا تونے اس عمل کیا عمل کیا اور کہاں خرج کیا؟ بندہ سکیا گا کہ:'' یااللہ! وہ سارے کا سارا عمل جیوڑ کر آگیا ہول، جھے واپس بھیج وے، عمل واپس لے آتا ہوں، اللہ تعالی خرما کی سے کہ جس لوچھتا ہوں کہ میرے لیے کیا لایا؟ ایک وقعہ جو جیاا گیا وس کے واپس آنے کا سوال ٹیس ہے۔

وسيحكم محمل عملي:

جیسے: یک بنیا (بندو) تھا لوگوں سے شود لیا کرتا تھا اور وہ ظالم لوگوں کی آئے کی کنال بھی جیسے: یک بنیا (بندو) تھا لوگوں کی جات تھا، ای طرح بندیا تیار بحول تھی، افھا کر لے جات تھا، ای طرح بندیا تیار بحول تھی، افھا کر لے جاتا تھا، ایک ورد ہے جاتا تھا، ایک ورد ہے جاتا تھا، ایک ورد ہے ویدو، وہ کہتا ہے ''لال تی الیک رد ہیے ہے آئے نیمرے پاس بھی بہتی ہود اور مقروش کیدر ہا تھا ایک ئے بھی بھی جاتا ہے تیک دورد ہے دیدو اور مقروش کیدر ہا تھا ایک ئے اور ایک ورایک کے بھی اور ایک کی بھت میں اس کی آئے کھل گئی، لال بی جات کھ بند کرنے کے کہنے دی ورد کے کہنے میں اب آگھ بند کرنے کا کوئی فائدو اللہ بھی جاتا ہے۔ بھی اب آگھ بند کرنے کا کوئی فائدو

#### عبرت جاہئے:

میرے جو ٹیوا ہم لوگ غافل ہوگئے ہیں! اللہ تعالیٰ نے بھیں پیدا کیا، بے شار نعتیں عطافر اکیں، لیکن ہم نے بھی یہ سوچا بھی فیس کہ بھی کس کی مالک کا جیجا ہوا کارندہ ہوں، اس نے بھر سے صالب بھی لیما ہے، بھائی بے نہ سوچا کہ شریکی آ قا کا ملازم ہوں تو مالک نے جی سے صاب بھی لیزا ہے ایس یہ بات بھی بھول گئی۔ کھانے بھی، پینے بھی، اور عیش وعشرت شی مجھ ایسے گمن ہوستے اور کچھ ایسے مست اور ایسے حیوش ہوگئے کہ میم آگا چیچا، مچھ بھی یاد نیس دبا، نہ یہ یاد دیا کہ کہاں سے آستے شقع تن یہ یاد دیا کہ کہاں جانا ہے؟ ہمارے خواج بجذوب دھے الشکا قول ہے کہ:

> فن خوہ صوبا کے زیر زیمن پیریکی مرنے پہنیں چھ کو یعیّن پچھ تو عبرت بہیے نش تعین

فود اپنے ہاتھ سے لوگوں کو دُن کیا، اپنے مال باپ کو دُن کیا، اپنے مال باپ کو دُن کیا، اپنے ہزرگوں کو دُن کیا، وہ جمیں چھوڑ کر سلے سمنے، اور آم نے بھی ان کی خبر بھی نہیں کی اور خبر کے بھی کیسے سکتے تھے؟

قبر میں کوئی نینیفون نہیں لگا ہوا، وہاں ٹیلیفون نہیں ہے کہ کوئی پیغام پہنچادیں یا تبر کیری کرلیں۔

# مرنے کا یقین ٹہیں:

معزب آدم علیہ المعلوق السلام ہے کے کر اب تک اور اب ہے لے کر قیامت تک لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی ہڈیاں میں گل مزاکی ہیں، ان بن گئ ہیں، لیکن روٹ تو باتی ہے، جم تو گل مز جاتا ہے لیکن روٹ تو باتی رہتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جو گلے سزنے والماجم ہے اس پر تو ہم نے بہت محت کی اور جو بہشہ باتی رہنے والی چیز ہے، اس پر کوئی محنت نہیں، توکوں کوروز اندمرتے و کھتے ہیں۔
لیکن اسے مرنے کا یعنین نہیں آتا۔ ہمیں بیتین ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس مکان ٹیں میرا باپ رہٹا تھا، مگر باپ چلا ممیاء اورکل ہم نے بھی جانا ہے دلیکن ہمیں خیال بی نمیں آتاء ہم اپنی موج سے دور ہے ہیں۔

معنزت عمر بن عبدالعزيز دحد الشانعائي سے ايک فخص نے کہا کہ معنزت تجھے کی تھیجت فرمائے ۔ فرمائے ۔ گھے: تیرہ باپ زندہ ہے؟ کھنے لگانہیں میرا ہاپ فوت ہوگیا۔

فرمائے کے اٹھ جا برے پان ہے، جم کواں سے ہاپ کے مرتے نے تعبیعت نیں دی، اس کو مرین عبدالعزیز کیے تعبیعت دے سکتا ہے؟

ہم ایک دو دن رویتے ہیں، تیسرے دن قل کر لیتے ہیں، قبل کر سے پیوٹیل ''قل'' کہاں سے نکال گئے ، انڈ جانے ؟

كيا قفناً نمازون كى فكرى؟

کوئی ہے پڑھے رہے ہیں، کوئی چھ کرتے رہے ہیں، کوئی کھ کرتے رہے ہیں، کوئی چھ کرتے رہے ہیں، تیسرے دان قل پڑھ لیتے ہیں اور بس قس کرگئے ہیں، ان کے لیے دعا کرلیتے ہیں، اورے بھائی ایا جان کو بھی دوبارہ بھی یاد کیا؟ کہ ان کے ذرکتی نمازیں تھیں؟ بھی ان کا صاب لگایا، یاکمی عالم ہے ہوچھا؟ کہ بیرے ایا کی اتن تحربوئی ہے اور اس کے ذرائی نمازی تھیں؟

آبک خاتون نے بھے مکھا کہ میرے پاس انتا مونا تھا، میں سال میری شادی کو ہو مکتے ہیں، ش نے بھی ذکو ہو تہیں دی۔ اب بی ذکو ہ دینا جاہتی ہوں تو کیسے دول؟ میں نے بورے آٹھ دن لگا کر اس کا صاب ٹکالا، آٹھ دن میرے نگے صاب نکالنے میں بیس سال پہلے اتنی تھی، ایک سال کم ہوگیا تو اتنی زکر ۃ ہوگئی وغیرہ وغیرہ اس کوئیس سال کا بیرا حساب جوڑ کر کے دیا۔

اس نے اپنی زکوۃ کے بارے میں پوچو لیالیکن ابا کے بارے میں تو نہیں پوچھا۔

# جاري مد جوشي:

میرے ہمائیوا جم بالکل خافل ہو گئے ، خفلت کی بھی آئیں حد ہوتی ہے ، مدہوثی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ؟ کبھی تو ہوتی جس آجا کیں۔ ہرآدی سویا ہوا ہے کبھی تو جاگ ہزے ، اب رصفعان آجا کیں ہے ، بہت کم آدی ہوں گے ہو ہم جس روزہ رکھنے والے ہوں گے ، ورز ہم جس سے ہراکی آدی زبان حال سے یہ کہنا ہے کہ میدون ہ رکھنا، تراوی پڑھنا، قرآن سنا، سنانا، مرف مُلا کول کا کام ہے ، دوزہ رکھنے سے ہمارے کا روبار مثار ہوتے ہیں ، نماز کی اس کوٹو ٹین ٹیس ہوتی ، ان لوگوں کو اپنے بچوں کوٹھیجت کرنے کی تو فیش ٹیس ہوتی ، مگر والوں کے ساتھ صن سٹوک کرنا یا ان سے کیا معالمہ کرنا ہے اس کی تو فیش ٹیس ہوتی ۔ مگر والوں کے ساتھ صن سٹوک کرنا یا ان سے کیا معالمہ کرنا ہے اس کی تو فیش ٹیس ہوتی ۔

معان سجیج ایجھے بھی بھی مجھی خیال آن ہے کہ ہم میں اور جانوروں میں کیا قرق ہے؟ صرف انٹا فرق ہے کہ ہم کھانا پلیٹوں میں وال کر کھا لیتے ہیں اور وہ پیچارے جو بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے نظام بہایا ہے، وہ اس طرح کھا لیتے ہیں، معل پر خدا جائے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ خالبا اس دھرتی کی تا تھری اسک ہے جو یہاں پیدا ہوج ہے ہے اس کو وائیں لوٹے کا خیال ہی تہیں رہتا۔

# ونيا والول كي فشمين:

المام خزائی رہ اللہ تعالیٰ تنتی وین میں جو ان کا آیک چھوٹا سا دسالہ ہے،
کھتے ہیں کہ: ویا شر رہنے والوں کی چنوٹشیں ہیں، اس کومٹائی و سے کر قربایا کہ اس
کی مثال اسک ہے کہ ایک کشتی ہا لوگ سوار ہوئے اور کشتی کی جزیرے پر جاکر گئی،
مثال اسک نے کہا کہ ایک مشرورت کی چیزیں لے لواور ڈرا جلدی آؤ ، بعض لوگوں نے اس
نسیحت ہا کمل کیا اور اپنی مشرورتیں بھری کیس اور فورڈ آگے اور دچی جگہ سنجال لی ، پکی لوگ ایسے ہوئے کہ وہ میر سیائے میں لگ سے اور چزیرے کے پھر جع کرنے میں
لوگ ایسے ہوئے کہ وہ میر سیائے میں لگ سے اور چزیرے کے پھر جع کرنے میں
لگ شکے اور ڈ ھر مر پر اورلیا اور کشتی میں آئے تو دیکھا کشتی ہمری ہوئی ہے اور پینسنے کی
اس جگر جی ہے ، مر پر اورچھ ہے وہ بھرطال بھنے گئے ، تیسری متم کے لوگ پچھا ایسے کمن بوئے کہ کشتی مجھوٹ گئے۔ وہ پہنچ تو کشتی جا چکی تھی ، وہ وری وں کا لقر بین مگے ۔ فرایا

میکی تو اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو اپنی آخرے یاو رہی ، اللہ کے ساستے جانا یاور با اور بعض وہ ہیں جنبول نے بھلا دیا تحران کو جلدی مثل آگئی، بہر جال ایکٹنی ش سوار ہو گئے لیکن: قرآن مجید ش ہے: "وَهُوْ يَعْجَمِلُوْنَ أَوْزَاوَهُمْ عَلَى ظُلُهُوْ رِهِمْ." (الاقام: ۳)

' ترجی: '''اور وہ اوگ اشمائے ہوئے ہوں کے ایپنے بوجھا پی چکٹوں پر۔'' اور تیسری کتم کے لوگ دہ جی جن کو یاد ہی ٹیس رہا کہ والمی بھی جاتا ہے، عام طور پر آج کل لوگوں کی حالت وہی ہوگی جو یہاں کے لوگوں کی ہے، (برطانیہ میں) یمال کے تو انگریزوں کو دیکھتے ہو اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہو، جو پالکل جو لے موسط میں، ادر بکھ ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی جول گئے، ''نے تو تھے یہاں ''پکھ کمانے کے لئے، گر ان کو دیکھ کر ہم بھی جول گئے۔ باٹکل تھوڑا ساتھنق رہ 'ایا مسجدوں کے نماتھہ درنہ جاری بھی صاحت وی دوکئے ہے۔

# غفلت نيس بيداري حاجه:

بیرطال! مجھے میر عرض کرنا ہے کہ جمیں خفلت سے ٹیمیں کام لینا جاہتے، جو فرصنت جمیں الفرانوں نے دی ہے، اس فرصت کو ٹیمیت سجھنا چاہتے اور جنٹی علاقی اوسکن ہے، واقی تلائی کرنی جاہتے، جب آدی میراں دنیا ہے جائے گا تو خان ہاتھ جائے کہ، کوئی دوہیے، چید ساتھ ٹیمی ہوگا، اور کوئی آدئی ساتھ ٹیمی ہوگا، قبر کا اکیزا کر ھا فرھائی فت چوز اور چھ فٹ لیا ہوگا، چوروس پر کپٹی ہوئی اور اس جی ادراس جی ذال کر بند کرتے جا کیں ہے، قبر جس کیا کیا ہوتا ہے؛ اس کو کیا عرض کریں؟

رمول الله المنظخة كا رثاد ب: "إنفا الفَيْرُ وَوْضَةُ مِّنَ وَعَامِ الْعَظَةِ أَوْ لَحَفْرَةُ مِّنَ لَحَفْرِ النَّادِ." (ترَمَى جَ٣٠ ص:٤٣) ترجد قبر بنت كه بانمچان مِن سَهَ أَيْهِ بالمَجِ مِهِ إِنْجَمَ مَكَ تُوعُون مِن سَهُ أَيْهِ كُرُصَا بِهِ ( نَوْدُ النَّهُ )

### قبركا مراقبه

وہاں کتنے سائٹ ،دل گئے گار کتے بھو ہوں گئے اور کتنے کھو ہوں گئے وہاں کتنی ایذا ویے والی چیزیں جیں؟ میں کبھی مجھی موجعے لگتا ہوں۔ مکان میں لیٹا ہو، عوں ، کر و بند ہے مکان امجھا خاصا ہے، لیکن فرض کرو باہر ہے کوئی کنڈ انگا دے اور بیرے نکتے کی کوئی صورت ندر ہے تو میں کیا کروں گا؟ اتن طبیعت پر بیٹان موتی ہے اس بات کو سوئ کے اور قبر کامونا مدتو اور کھی زیادہ میرا ہے، بینان تو جی جل رہی ہے ، روشن ہے، لیکن قبر جس تو کوئی سوراج می نیش چھوڑا ہوا ہوگا، اللہ بھانہ وتعالی تھے ہی تو نیش عطا آ فرائے ،

آب حفرات کو بھی تو نیش عطا آ فرہ ہے ، اپنی آخرت کو یا در کھنے کی۔ رمضان المبارک

آ رہے ہیں اس کی تیاری کریں اور اللہ سجانہ و تعالی ہے معافی باتھیں ، اور میرے ہمائیو: عیں بیس کہنا ہوں ' آ بی شکلیں رسول اللہ شکھنے کے مطابق بنائو۔ ' تم نے یہ بو شکلیں بھائی کہنا ہوں ' آ بی شکلیں دیول اللہ شکھنے کے مطابق بناؤ ، اور اسینا اللہ علی موران اللہ شکھنے کے مطابق بناؤ ، اور اسینا اللہ اللہ علی اللہ اللہ میں بیٹھو اور اس ہے بھی بات میھو، بوجوں کی تشنیع اور اللہ سے اور کسی اللہ و تعالی اللہ بھی بھی ان باتوں پڑھل کرنے کی تو نیش عطا فرد سے اور آپ کو بھی تو نیش عطا فرد اسے ، آ بھی ا

آخرت یا در تن ،اللہ کے سامنے جانا یا در با، اور بعض وہ میں جنہوں نے بھلاد یا مگر ان کو جلدی عقل آگئی اور اکثر وہ لوگ میں جن کو یا د بی نہیں ر باک واپس بھی جانا

# قبرکی تیاری

ہے شار لوگ آئے اور اپنے واقت پر چلے گئے۔ کے، اپنے اپنے وقت پران کا بلاوا مسکیا، وہ چلے گئے۔ اور ہم اپنے بناوے کے منظر جی، ٹیس مصوم کہ ہم میں سے کس کا کس وقت بلاوا آجائے لاکیا ہم نے جانے کی تیاری بھی کی ہے؟

# ينع والأواؤلة عن الترجيج والعسرالي ومول والعلي عبدالوه والتري (صعلتي)

نق تعانی شاند کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے پاک عمر میں جیلنے کی آ قوئنی عطا فرمائی اور چرا چی عبادت ادا کرنے کی توٹنی عطا فرمائی ، مسجد میں اللہ کا تھر میں، جوشخص مسجدوں میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کی خاطر ، قواشع کرنا صاحب خانہ پر حق ہے، اللہ تعانی ہمیں مسجد کے سیح حقوق ادا کرنے کی توٹینی عطا فرمائے، ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں اس پاک تھر کے آداب کی رعابت کی توٹین فیمل ہوتی۔

# مسجد کے حقوق:

عام طود پر طالب علم اور نمازی حفرات، معجدول عیل چیصتے میں اور ایک ووسرے کے ساتھ کمپ شپ اور ہاتیں کرتے میں اس بات کا جمعی وصیان ہی نہیں رہنا کہ جم کس درباد میں حاضر ہیں؟ کس کے لئے آئے میں؟ اور یہاں ہے کیا ہے کرجارے ہیں؟

چونکہ تعارز معجد ہیں آنا اور مجد سے جانا زوز مرہ کا معمول بن گیا ہے، اس کے معجد ہیں آئے سے ہم بر کوئی خاص کیفیت طاری نیس بوتی اور کوئی تی بات ہم یمال کے کرآئے ہیں اور نہ کے کر جاتے ہیں، آپ جا ہیں تو یوں کہ کے ہیں کہ میسے آتے ہیں ویسے علی جلے جاتے ہیں، اللہ پاک چھے بھی اور آپ کو بھی سجے اوب کرنے کی تو فیل مطافر ہائے (سمین)

قبر کی ہوانا کیوں کا استحضار:

ے شہرلوگ کے اور اسپے وقت پر چلے میں اسپے اسپے وقت پر ان کا جلاوا آگیاہ وہ چلے میں ور ہم اسپے جاوے کے منتقر میں نہیں معلوم کر ہم میں ہے کس کا کس وقت بلاوا آجائے؟ کیا ہم نے جانے کی تیاری بھی کی ہے؟

آنخضرت عظی کا ارشاد کرای ہے:

"عَنَ أَبِي هَوْيُوَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ أَبُوْالْقَاسِمِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالّذِي نَفْسِيُّ بِنِيهِ لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا أَعْلَمُ لَيْكُنِّتُمْ كَثِيرًا وَلَصْحِكْتُمْ فَلِينَالِا وَلِيَى ووايْةٍ وَلَخَرْجَتُهُ إلى الصُّعْدَاتِ . الخ"

( مخلوع ص ۱۱ هم . ۱ هم)

ترجہ: ۱۰۰۰ اس والت کی حتم جس کے قینے میں میری جان ہے : اگرتم جان الووہ ہیز جس کو میں جانیا ہوں ، قوتم کم ہندا کرو اور زیارہ رویا کرو اور دھاڑی مارسے جوسے جنگوں کی طرف نکل ھاؤر!!

فن تعالی شاند نے اپنی رمت فرمائی ہے، وہ جو اگل جہاں ہے جے عالم برزع کہتے میں اور جو مرنے کے بعد بھی کو اور آپ کو بیش آئے والا ہے آتھ مرت بیلنگے نے فرمایا اگر وہ منظر ہوزے سامنے آپ کے تو وہ اٹنا ہولناک ہے کہ ہم اپنے مرد سے دفانا جھوڑ ویں بھی کی ہمت کی ندیز سے کہ قبروں بٹس مردہ کو ڈنن کر سکے، یہ تو حق تعالی شانہ کا احسان ہے کہ ہم پر فقات کا پردہ ڈول ویا ہے، کہ اسخشار ٹیس اور خیال ہی ٹیس کر میس بیمرسلہ بیش آنے والا ہے،

> برز خ کے ہولناک مناظر: حدیث میں ہے:

النفق عَلَمَان رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَلَمُ اللّهُ تَعَالَى عَلَمُ اللّهُ تَعَالَى عَلَمُ اللّهُ تَعَالَى الله تَعْلَمُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعْلَمُ اللّهُ تَعْلَمُ اللّهُ تَعْلَمُ اللّهُ تَعْلَمُ اللّهُ وَشُولُ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمِ قَالَ إِنْ الْفَهَرِ أَوْلُ مَلْولِ مِنْ مُنْاذِلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمِ قَالَ إِنْ الْفَهْرِ أَوْلُ مَلْولِ مِنْ مُنْاذِلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلْمٍ مُنَا بَعْدَهُ أَيْسُوا مِنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم مَنْهُ فَهَا بَعْدَهُ أَيْسُوا مِنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم مُنْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم مُنْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّم مُنْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم مُنْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم مُنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم وَلَيْهِ مُنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم وَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم مُنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم وَاللّه وَالْفَيْرُ الْفُلِحُ مُنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم مُنا وَلَيْكُوا مُنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم وَلِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم وَاللّه وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم مُنْهُ اللّه عَلَيْهِ وَسُلَّم وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّم اللّه عَلَيْهِ وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّم وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ وَلَالِهِ مُنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُنْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّه عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَلّهُ لَهُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَاللّهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلّهِ لَا لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَعُلّمُ لَلْهُ لَا لَهُ لِلْهِ لَلّهُ لَلْهُ لَلْهِ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَلّهُ لَلْهُ لَالْمُ لَلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَعُلّمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ ل

ر جرد السام المؤمنين معنب عنان بن عفال رشی المدعن جو تان بن عفال رشی المدعن جب قبر کا تذکرہ کرتے تو اتا روئے کہ دارجی مبارک تر بو ہاتی الوگوں نے عرض کیا کہ معنب آپ جنت اور دوز رخ کا تذکر کے تذکر کے ایک کرنے جی ایک کرتے ہیں المرابع کی تذکر کے بیاروئے جی المرابع کی تشکیل سے تاکہ کی معنبال ہے اگر اللہ ان بہاں تیم کرتے تی معنبال ہے اگر اللہ ان بہاں کی معنبال ہے اگر اللہ ان بہاں کا کا میاب دور تے تکی معنبال ہے اگر اللہ ان بہاں المرابع دور تے تکا مورائر

یبال ناکام ہوا تو آگل منزوں بھی کامیابی کی کیا صورت اورکیا امید کی جاسکت ہے؟ اور ارشاد فرمایا کہ بھی نے آنخشریت عَیْظُنْکُ سے بہمی سنا ہے کہ: ''جس نے جننے مناظر دیکھے ہیں ان جس سب سے زیادہ فرفاک قبر کاسٹار ہے ۔''

آ دی مہاں تو ہوں بھتا ہے کہ میں مہاں ہمیشہ رہنے کے لئے آیا ہوں، کوئی جاری کرنے کی گار ہی تھیں، انٹہ تعالیٰ ہمیں اسکے جہان کی جاری کی تو فیل عطافر ہائے،
جنس حصرات اور بھش بندے تو ایسے جوں گے، جن کو اپنی آخرے کی تیاری کی، اپنی انگل منزل کی تیاری کی آگر ہوئی کہ بھے جانا ہے، اور جا کر حساب و کتا ہو دیا ہے ایک تو بڑا حساب کتاب ہے، جو تیا میں اور جا کہ ان دیا ہے ایک حساب ہے اور مرنے کے بعد کا مرحلہ ہے، اس کی قمر آوگی کہ ان کی جاری ہیں جو بہا ہوئی ہے،
جس میں آ دی کو لٹا ویتے جی افادو، وہ بھارہ لیٹ جا شاباش: کیونکہ مردہ بدست تعدد ہوتا ہے، اس کی قمر آوگی کہ ان کی کہ مردہ بدست تعدد ہوتا ہے، اس کی قرار کی کوئکہ دو تو کیکہ کہ کئی تعدد ہوتا ہے، اس کی قبل کی کہ کوئکہ دو تو کیکہ کہ کہ کئی تعدد ہوتا ہے، اس کو جیسے جی لٹادو، وہ بھارہ لیٹ جائی گار کوئکہ دو تو کیکہ کہ کہ کئی تعدد ہوتا ہے، اس کو جیسے جی لٹادو، وہ بھارہ لیٹ میں دورج ڈائی جائی ہوگی ہے اور دو سے ذمی کرنے دائوں کی جو تول کی آجٹ سنتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔

"غَنَّ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ: قَالَ وَشُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ الْفَيْدَ آذَا وُضِعَ فِيَ قَيْرِهِ وَفَوْقَى عَنَّهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيْسَمْعُ فَرْعُ بِعَالِهِمُ أَنَّاهُ مَلْكُانِ عَالَجُهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيْسَمْعُ فَرْعُ بِعَالِهِمُ أَنَّاهُ مَلْكُانِ عَالَجُهُمُ اللَّهُ وَفِي وَوَانِقِهُ يُقَالُ لِلْآخِدِهِمَا الْمُلْكُولُ وَلِلْآخِرِ النَّكِيْرُ " (\*2007-2018) 

# قبر میں تین سوال:

خلاصہ ید کدووال سے بہت آ مان سے ثمن موال کر نے نیں:

ترجر المصفوت برائن عازب دسی الله عند سے روایت سے کہ حضور اکر مصلی اللہ علیہ وکلم نے فرد یا اس آ دی کے

ماس دوفر ﷺ آتے ہیں اس کوقبر میں بنھائے ہیں پھر وہ رونوں فرشح اس ہے سوال کرنے ایس کیا تیرا رب کون ہے؟ (اگر آ وہ نیک آ ری ہوتا ہے تو) کہتا ہے کہ بیرا رب اللہ ہے۔ مجروہ دونوں فر شیخے اس نیک آوی ہے سوال کرتے ہیں کہ: تہرا رس کیا ہے؟ وہ نیک جوئی جواب ویتا ہے کہ میرا وین اسلام ہے۔ گھر دو قرشتے اس ہے سوال کرتے جس کیراس آ دمی کے بارے على تمياراكيا خيال ع وقم ش بعيجاهي تفاد وه أدى كبت ك وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ قرشتے اس ہے سوال کرتے ہیں کہ تھے کیے معلوم ہوا؟ وہ آدی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی كناب برحى تقى، اس يريس نے يقين كيا تھا اور ميں نے تعمد لن کو تھی ... ، (اگر کوئی بدکار آدی ہوتا ہے تو) اس ہے فرختے سوال کرتے ہیں کہ تع: رے کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ججھے معلوم نہیں و جھے معلوم نہیں۔ مجروہ فرشتے اس ہے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہنا ہے مجھے معلق نیس، مجھے معلق نہیں۔ بھر وہ فرشتے اس ہے موال کرتے جی کہ اس آدی کے یارے میں تمہارا کیا خیال ہے جوتم میں بھیجا کیا تھا؟ وہ ٓ وہ کہتا ے کہ مجھے معلوم تیں، مجھے معلوم تیں۔"

## يهلا موال:

ائیں سواں یہ کہ خیرا رب کون ہے؟ دومرا میہ کو جیرا دین کیا ہے؟ اور خیرا یہ کہ آخضرت میں کیا گئے کے بارسہ میں ہوچتے میں کہ تو ان کے بارے میں کیا کہنا تھا؟ ہ تخضرت سیکھنے نے جب اس کو بیان قربایا تو معرت عربینی الشاعند نے ہو جہا کہ یا رسول اللہ سیکھنے اس وقت ہمارے ہوش و حواس ہوں سے؟ فرمایا کہ ہوش حواس ہوں ہے، اورایسے ہی ہول سے جیسے اب جیں۔ پھر معرب عربینی اللہ عند نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہمرنے بیس مے افٹا کا اللہ بیا حضرت عربینی اللہ عند کا حوصلہ فقاء اور کہہ کے چیس کہ ہمرنے بیس می افٹا کا اللہ بیا کہ جہاں کوئی فم خوار، کوئی مدو گار نہیں ہوگا، شکوئی تنظین کرنے واللا ہوگا واور نہ کوئی سمجھنا نے واللا ہوگا، وہاں وہ ان موالوں کا جواب کے کیے وے گا؟ ہاں اگر اللہ تن کی تو فیش بندے کی وظیمری کرے و پھروہ ان کا کی تھین بنا مسیح جواب وے گا وہاں اور کہا کہ بھرا رہ باللہ ہو اس کے کہ اس کا وقیا ہیں بھین بنا ہوگا۔ وہاں نہا ہے ہوگی۔ موال کا ان کیا ہے ہوگی۔ موال کا ان کیا ہے ہوگی۔ موال کی ان نہا ہوگی۔ موال کی ان نہا ہوگی۔ موال کی تو نہاں نہا ہوگی۔ موال کی تو نہاں نہا ہے ہوگی۔ موال کی تو نہاں نہا ہوگی۔ موال کی تو نہاں کی تو نہاں نہا ہے ہوگی۔ موال کی تو نہاں نہا ہوگی۔ موال کی تو نہاں کی تو نہاں کی تو نہاں نہاں کی تو نہاں نہا ہوگی۔ موال کی تو نہاں نہا ہوگی۔

### دومرا سوال:

ودمرا موال ہوگا کہ جرا دین کیا ہے؟ وہ جواب میں کیے گا: اسلام! کیا ہم؟

نے دین اسلام کو مانا تھا؟ کیا ہم نے دین اسلام کو مان کر دازمی منڈ دائی ہوئی ہے؟
اس طرح ہم نے کالر لگائے ہوئے ہیں، کیا یہ بھی دین مسلام کو بچھ کر کیا ہے؟ فرض بنتی تعلیمات رسول اللہ ملک نے دی تھیں، ہم نے ان پر عمل کیا تھ؟ اسمام کے معنی ہیں جمک بنا ہم اللہ تحافی کے دار رسول اللہ ملک کے تعمول کے رائے

### تيسراسوال:

اور ٹیمرا سوال ہوگا کہ ان صاحب (معرت تھ رسول اللہ عظیہ) کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ حافظ بن مجر کتح الباری میں لکھتے میں کہ: آتخضرے علیہ کا نام نیمن بتایا جائے گاہ و لیے ہی فرقیۃ بوچیں کے کہ ان کے بارے بین کیا خیال ہے؟ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ مروے کے درمیان اور آنخشرت سکانٹے کے درمیان کے سازے بروی بیٹا ویا کہ درمیان کے سازے بروی بیٹا ویے جائے بین اور آنخشرت مطافح کی زیارے کروائی جائی ہے، حافظ این مجر فرز نے بین کہ اگر اید بوق یہ بہت ہی بڑی سعاوت ہے، لیکن ایک روایت کے کی بارے بین بوچھا جاتا ہے کہ الن کے بارے بین کوپھا جاتا ہے کہ الن کے بارے بین کو اس کی مول اللہ بین کے بارے بین کو اس کے بارے بین کو اس کے بارے بین کو اس کی سے کہ الن کے رسول اور ان کی کا تعلق تم نے کی طور پر جھایا تھا؟ بندہ مؤس بوء تو ان تی سالوں کا سی جو جواب دے ویتا ہے، ذیارہ مشکل سوال نیس بین اور ان تی تین سوالوں کا سی حجم جواب سوالوں میں بودی زندگی آگئے ہے، اگر مؤس بوگا تو این تین سوالوں کا سی حجم جواب سوالوں میں بودی زندگی آگئے ہے، اگر مؤس بوگا تو این تین سوالوں کا سی حجم جواب

#### مقام باز

حفرت رابعہ بصریہ رہمتہ اللہ طیبا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال ہوا، جب ان کو ڈن کرد یا گیا تو بن کے باس سحر تلیر آئے ، اور ان سے بھی تین سوال کے، تو کھنے گئیس کہ کیاں سے آئے ہو؟ فرشتوں نے کیا کہ آ مان سے آئے ہیں، رابعہ بھر یہ رحمیا اللہ نے کہا تم آ سمان سے بیمان تک آئے اور تم اسپے رہ کو بھول تھے؟ اور رابعہ کے درے ہیں منیال ہے کہ زمین سے صرف ڈیڑھ گڑ نیچ بھی کر بھول گئی ہوگی؟ عام طور پر آ دی جب مرتا ہے ہوگ ناالدالا اللہ کی تعین کیا گرتے۔
جیں، تو لوگ معموں کے مطابق ال کوجی تغین کرنے کے مشکرا کر فرمانے لگیں ک مساری عمرای دفتنہ کے سے تو محنت کی تھی، اب تم بچھے کیا شھاتے ہو؟ تو ہولوگ سچے مسجح جواب وے ویتے جیں، تو تھر ہوتا ہے کہ ان کے لئے جنت کا لہاس ماؤ، جنت کا ایس بچھاؤ، اور صدیت میں فرمایا کہ تمرای کے لئے ایک وسیع کردی جاتی ہے، جہال تک اس کی نظر کائی ہے۔

# دو تشم کے آدی:

کے ساتھ کیا معاملہ ہورہا ہے؟ اور ادھر عادے سر پریہ منزل کھڑی ہے، گرہم بیال اس سے فافل اینے کاروبار ش گلے ہوئے ہیں، فوشیاں ہو دی ہیں، کپیں ہائی جاری ہیں۔ ایک ہزرگ فرماتے ہے کہ آدی کھلکھانا ہے، لینی بنتا ہے مالانکہ اس کا کفن دھوئی ہے دھل کر آچکا ہے، سب سے بڑی چڑیہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور پچانی کہ حادی منزل کون ہی ہے؟

#### احیاس ندامت کی برکت:

المام غزالي رحمة الشعليد في ليك واقد لكها ب كر أيك فض كا انتثال موكيا ا تنا ہرا آ دی تھا کہ کوئی ویں کی وفات کا من کر اس کے گھر نہیں آباء عام طور پر وفات ہوجاتی ہے، تو لوگ جن ہوجائے ہیں، گر دہاں کوئی نہ آیا، تو اس کی جوی نے جار مزدور لئے اور ان کے کند مے براو در قبرستان کے باس کیٹیاویا، قبرستان کے قریب ایک ميدان تما، جبال لوگ موماً جنازه ير من سخير، وبان بهنجاديا كيا، اس مال في كه ايك مشہور بزرگ تھے، ان کو الہام ہوا کہ ایک ولی انشاکا انتقال ہو کہا ہے اور کوئی اس کا بنازہ بڑھنے کے لئے نیس آیا، جاؤا جاکر جازہ پڑھو، وہ جنازہ کے لئے بنگے تو ان کو و کم کریے شار محلوق فوٹ بڑی، جنازہ موا تدفین ہوگی، اس کے جناز وسے فارغ موکر وہ بزرگ اس کے کھر آئے اور اس کی بیوی ہے ہوچنے گئے کہ اس کا کون مامل ایسا تھا کہ جس کی بنا کیراس کا اکرام کیا حمیاج اس فورٹ نے کہا کہ اور تو میں پچھے خیس جانتی، البنہ دو گمل اس کے مجھے باو ہیں، ایک تو یہ تھا کہ وہ رات کو شراب پہتا تھا اور ساری داست اس نشے علی وصت بڑا رہتا تھا۔ آخری داست علی اس کا فتر توفق اور اللہ تعالی کو خطاب کر کے جیشہ کہتا رہتا کہ یا اللہ تو مجھے جہنم کے کس کونے میں والے گا؟ ساری رات ای طرح کرتا ربتا، یبان تک که فجر کا وقت بو جاتا، فجر موجاتی تو مجر به

حسل کرنا است کیزے پہنا اور تمان پڑھت س کا ایک قریر گل تھا۔ اور اس کا دور افعل

ہوتھا کہ اس کا گھر بھی یتم ہے خال نہیں اوا ، بھیش کی بتیم کو اپنے گھر میں رکھا تھا، وہ

بچہ بڑا اوتا اس کی شادی کر نا ، مجر دور ایچہ لے آت ، سی پر اللہ شالی ہے ان کی

نجت کردی ، میر بھائی انہیں قرات کو بھی لیتے ہوئے بھی خیال نہیں آیا ، ہو تھا اسب

ساتھ کی مطالہ بوگا؟ می طرح سے کو اٹھے وقت بھی بھی بہنے المیس آیا ، ہو تھا اسب

باتی عالم میں بھی ہو تھا او کو کو اٹھے وقت کی تھی عالم ہوگئی ہیں ، موت علمانیں

او گئی اموت وجی ہے ، تو ایم او کو کو اپنی موت کی قرار کرنی جا ہے ، امروس کی تیاد کی

او گئی اموت و بھی ہے ، تو ایم او کو کو اپنی موت کی قرار کرنی جا ہے ، امروس کی تیاد کی

او گئی اموت و بھی ہے ، تو ایم او کو کو اپنی موت کی قرار کرنی جا ہے ، امروس کی تیاد کی

اور ان جا ہے ، اس کے مطرف کردی میں میٹھے جی میں ایس این ای طرف پر انتہا کرتا

وأحم ومخواة (6 (تحسرتموارس إنعانس

قبرآخرے کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر انسان یہاں کامیاب ہوا تو اگلی منزلوں میں بھی برمیاب ہوگا اور اگر یہاں ناکام ہوا تو اگلی منزلوں میں کامیابی کی کیا صورت اور کیا امید کی جاسکتی ہے؟

# مقام بندگی آور دعا کی حقیقت

بندہ مؤسمان شان میدولی چاہئے کہ جب وہ ایک بار ہتھ اٹھا سے تو مجھ فسد تیاں اس کی مان میں ، کیٹی اللہ تھاں کے نزو کیک مؤسمان کی اتنی وج دستاتو الکم از کم بولی چاہئے۔

## ینم والله (الرحم) (الرحم) والعسرالله ومول) ببیلی بیما برد (النزی الصطفی

الزاف شالكال جِنادِي عَلَى فَالَى قُولِيَ أَجِيْبُ دَعُوهُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتُجِيْبُوا فِي وَقَيْزُجِنُوا بِي لَعَلْهُمُ يَرْضُدُونَ " (الجَرْدَاعِ)

ترجمہ استہم ہیں ہے بہدے میرے ہارے میں آپ سے پہلیس قوان کو بناوہ کہ میں قریب بوس، میں بکارنے والے کی بکار کو مثنا ہوں جب وہ جھے بکارے سوان کو بیا ہے کہ میر کیا بات می مائیں، بھے پر ایمان اور بھین رکھیں، ہوسکتا ہے کہ ان کا جملا ہوجائے ان کورشد و ہدایت ل جائے۔"

رمضان مبارک فیر متوقع حور پرتیزی ہے گز دریا ہے، اندازہ نہیں تھا کہ اس تیزی ہے گزر جائے گا، چنانجہ اب یہ دوسرا مشرہ، عوسنفرت کا مشرہ کہا تا ہے، یہ ہی ختم ہوئے کو ہے، کل بید بھی پورا ہوجائے گاہ اس کے بعد صرف تیسرا عمرہ نی باتی رہ جائے گا بھی ہے۔ اس بید رہ خان الفاوال (دوزرخ کی آزادی کا عمرہ)۔ جس نے رہ خان السارک کے پہلے جعد جس فارک یا قاک: رمضان المبارک بیں چند چیزوں کا استمام کیا جائے اور صفرت سلمان فاری رضی اللہ عندے مروی صدیت سائی تھی، اب تو شاید ہم سنبطتے سنبطتے ہے اجتمام کریں ہے۔ اور استانے بھی شاید رمضان ہی گزر جائے گا، اور چونکہ اعتمام کریں ہے۔ اور استانے بھی شاید رمضان ہی گزر جائے گا، اور کو کھی استان کی گزر جائے گا، اور کو کھی استان کی گزر جائے گا، اور کو کھی استان کی گزر جائے گا، اور کو کھی استان کے ساتھ چند چیزوں کی طرف منوبہ کرتا ہوں۔

#### خاص بات:

بیاں ایک خاص بات ہے ہے کہ یہ آیت دوزہ اور دمشان کے تذکرے کے بیچ میں آگئے ہے۔ اور بعد میں بھی این کے مشان کے دوزہ کا تذکرہ ہے اور بعد میں بھی این کے مسائل ذکر ہورہے ہیں، گر درمیان میں احتہ جارک و تعالیٰ ایس دعا والی آیت کو لیے آئے ہیں، تو میں ایک دمشان آئے ہیں، تو میں ایک دمشان کے دمشان الدین کی دمشان کے دمشان کے اور میں کی دمشان کے اور میں کی دمشان کے اور میں کی دمشان کے دمشان

ید مانگنا میں مانگنے کے انداز میں ہو۔

بندهٔ مؤمن کی شان:

جب سے نظیر بھ برمسلاقی ان دنوں کی بات ہے جس نے خواب و یکھا کہ بہت بڑے علی ادر سلی کا مجتمع ہے، اور بیل ان معترات کی خدمت بیس بڑے جوش کے ساتھ عرض کرر یا جوں کر: آپ لوگوں ہے آپ عورت بھی نبیل ہتی ، بڑے بڑے اطروں والے بزرگ ہے ہوئے ہیں وائیک مورت بھی تم سے نہیں بنتی ؟ تمہاری اتی بھی وجابت الله كرزويك تين ب، تو دوب كرمرجاد، كرتم الله تعالى س كهواور وه بنا وے، یہ میں محتا فی کررہا ہوں بزرگوں کی خدمت میں کہ: اگرتمیاری وعاہت اللہ تعانی کے نزو کیا اتن مجی نہیں ہے کہ تم وتھ اٹھاڈ اور الفہ تعالی انقلاب پیدا نہ کرو ہے تو ڈوٹ کر مربوؤہ اللہ تھائی نے ان بزرگوں کی لاج رکھ ٹی اور پھر اللہ نے اس کو ہٹا ہیؤ۔ ر خواب کا قصہ بھی نے اس لئے سنایا کرآ ہے کو بٹس یہ نٹانا جاہنا ہوں کہ بندہ مؤمن کی شان سر ہوٹی جائے کہ جب وہ ایک بار ہاتھ اٹھا نے تو پھرانشہ تعالی اس کی مان لیں ، یعنی اللہ تعالٰی کے نزو کک مؤمن کی اتنی وجاہت تو کم از کم ہوئی جاہتے ، ورنہ انسان کی وجاجت کیا ہوئکتی ہے؟ تطرزُ ٹایاک ہے پیدا ہونے والے کی عزت کیا ہے؟ اس کی کوئی عزت نبیس ہے النین جسے جسے اللہ تعانی کی اطاعت و فرمانہ واری،عبدیت ارر بندگی بوشق مائے گئ، اللہ تعانی کے نزدیک اس کی اتک میں وہاہت بھی بوشق جائے گی الک بزرگ افی مزاجات ٹن فرمار ہے تھے:

> کہ چہار چیز آوروہ ام شاہٰ کہ در گنا تو نیست عالمزی و بے سمی عذر عماد آوردہ ام

#### عبديت كااظهار:

ارے تم کیا ہوا ہی کہ دکھاؤگ کہ علی نے استیاقی کی جی ہے۔ عباد تک کی جیں، انٹی ککریں ، رئی جیں، کیا دکھاؤگ ؟ یہ چیزیں پچھٹیں جیں، اپنی عبدیت کا انگیار کرد، ایسٹے کو میڈؤ، اپنی تنی کرد، ایسٹے آپ کو بکھے نہ مجھو اور جنتا اس میدان میں آگے ہوھو کے انتاا تنا بھڑ واکھار کا انتخضار ہوتا جائے گا اور اپنی ہے کسی کا انگیار ہوگا۔

جمی نے "افتقلاف است اور صراط ستنتم" جمی لکھا ہے کہ جارے جو وہ ست جمی اللہ است کے جارے جو وہ ست جمی اللہ است و مقار بات جو وہ ست جمی اور اللہ اللہ کا اللہ و مختار بائے جمیں اور جن سے اپنی حاجتیں اور مراویں باشتے ہیں، ان سے ذرا جا کر چوچھو کہ کیا حال ہے ان کا؟ جم تو اپنی طرف سے جو چاچیں گھڑتے رہیں، گھڑتے رہیں، گھڑتے ہم اور گول تو اپنے اوپر اختیار کی تہمت و حرجی لیت چیں اور کہتے ہیں کہ بیش نے ایسا کیا، جس نے دیسا کیا، جس بے کہتا ہوں، جس ان کو خدائی جول، اور جس و کرتا ہوں، جس ان کو خدائی کے اختیارات وے رہے ہو، لیکن وہ تو اس کے کہتے سے بھی کر جا ان جس کہ جس سے کھی کر جا ان جس کہ جس سے کھی کر جا ان جس کہ جس سے کھی کر جا ان جس کہ جس سے کہا ہوں۔

پیران پیر کی تواضع:

اللہ کے ہاں بڑا بننے کا تگر:

یعنی بالکل میں بی تیمیں، فیریہ بات تو تی بی آئی، میں یہ عرض کرد ہا تھا کہ
آپ کی کچھ و جاہت ہوئی ہی جائے اللہ تعالی کے ہاں، کیکن وجاہت برا بیننے سے
تیمیں ہوئی کہ موجھوں کو تاؤ دے لواور کالر رکھوالو، تو تم اللہ تعاتی کے بال بڑے بن
جاؤے؟ بڑے خان سا حب کہلانے سے اللہ کے بال بڑے نہیں اللہ کے ہاں بڑے بن
آپ کو جننا ذکیل مجھو کے اورا ہے آپ کو جننا مثاؤ کے اسے بی اللہ کے ہاں بڑے
جو کے جہادی عاجزی وہر ہے کی کی کیفیت جننی بڑھتی جائے گی، اللہ تعالی کے ہاں
تمباری وجاہت اتن بڑھتی جائے گی اور جس قدر آپ اور ہستی کی تہت رکھو کے،
آب ندرا فیہ نعالی کی نظر سے کرتے جاؤ کے ، عاجزی و ہے کی، تو بداور گناو بس بے جا۔
اس قدرا فیہ نعالی کی نظر سے کرتے جاؤ کے ، عاجزی و ہے کی، تو بداور گناو بس بے جا۔
اس قدرا فیہ نواب کے باس بھتا این جس کال پیدا ہوتا جائے گا، اتن بی اللہ اللہ بھتا این جس کال پیدا ہوتا جائے گا، اتن بی اللہ القانی کی اللہ اللہ کے باس دھیاں کے جائے بی اللہ اللہ کے باس وجاہت بڑھی جائے گی ادار بھر وہ حال آپ کی کا جینا کہ حدیث میں

آڙي:

"غَنْ أَنْسِ رَضِنَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ضَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كُمْ مِنْ اَشْفَتْدَرَاغَيْز فِيقَ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْنِهُ لَهُ، فَرَ القَسْمَ عَلَى اللّٰهِ لَانِزَهُ وَمِنْهُمْ الَّبْوَاءُ بُنُ مالِكِ " (حُدُوهِ س.د.د)

لیمن بہت سے اوق ایسے چی جمل کے سرکے بال تھرے ہیں۔ بدن میلا کیلا ہے اور وہ کھٹی پر ٹی چاور ہیں بائی ہوئی چی ایک اوپر اور احضا کی جاور ہے۔ کرت وغیرہ فیکن ہے، جیسے افرام والول نے بائد می دوئی ہوئی چی ، اور ایک نیچ کی لٹکی اور وہ لٹمی چھٹی پر اٹی ، اب اس فتشہ کا آ دی ، اس کی عزت ، وقعت مؤموں کی نظر میں کی موگی؟ سر کے بال جھڑے ہوئے جیں ابھی میعا کچھا ہے، گویا ہوئی آرہی ہے اور جھٹک کا کوئی کیز ابدن پر ٹیک ، صرف دو جاور ہی جی ، در وہ بھی چھٹی پر وائی میلی کچھی ، شہارے نزد کیک اس آولی کی قیت کیا ہوئی میرتم جانوا سیکن اللہ نوائی کے نزد کیا اس کی فقد دو قیت میں ہے کہ اگر وہ حم کھ کر یہ کہا دے کہ آج الشداری کرے گا۔ قو اللہ توبل دیں تی کر ہی گا۔

الله تعالی اس کی هم کو بورا کرویں کے اور اٹنی و کوں بیں ہے ہار اللہ و کوں بیں ہے ہر کہن مالک رضی اللہ عند میں ، جو صفور ملیکی کا کے صحابی تھے آئینٹرے ملیکی تھی ، مقابلہ عند ہوتا تھا، رضوان اللہ تغییم : جمعین جب کمی جنگ بہت خند ، و جاتی تھی ، مقابلہ عند ہوتا تھا، بظاہر سلمانوں کی آئی کا کوئی اسکان کیس ہوتا تھا، تو معترب براً ان ما مک رضی اللہ مذکر بذاکر سے جاتے اور فرد نے منے کر هم کھاؤ کر اللہ تعالی مسمانوں کو فنٹی و سے گا، کے فک حضور منتیک نے بن کے برے میں فرادی تھا۔ اللہ کا نوکا کو

# دعا سب کی قبول ہوتی ہے:

یوں کلوا تو کتے کو میں آدی واں ای ویتا ہے، دعا کیں تو سب کی منظور ہوتی ہیں، بلکہ شاہ تائی اندین این مطالفہ استدری رحمۃ الشرعلیہ کی کتاب ہی کھا ہے اہ فرماتے ہیں، کہ بلکہ شاہ تائی الشرنعائی کے سامنے ہاتھ الشائے ہیں، کہ بلکہ لوگ الشرن کی بات ہا تھے ایک کام جلدی کردو، این کا باتھ الخفانا بحصے اچھ الجھ تیس کہ اس کا کام جلدی کردو، این کا باتھ الفانا بحصے اچھ الجھ تیس کہ اس کا کام جلدی کردو، این کا باتھ کی گر بحض بندے الیے ہوئے کی کہ جب وہ اللہ سے ہاتھ الف کر کوئی وعا ما تھے ہیں، تو اللہ سے ہوئے اللہ کردے ہیں، تو اللہ سے ہاتھ الف کر کوئی وعا ما تھے ہیں، تو اللہ بھے بہت اچھا گلا ہے، تی جو بنا ہے کہ ہاتھ الفائے رکھی، افغائے در کھی جہیں الفائا اللہ کو بہت اچھا گلا ہے، تی جو بنا ہے کہ ہاتھ الفائا اللہ کو بہت اچھا گلا ہے، کی جو بنا ہے کہ ہاتھ الفائا اللہ کو بہت اچھا گلا ہے، کاش ایم الیے بن جا تھی کر در مرا ہاتھ الفائا اللہ کو بہت ہو ایک الدر کیا تہزرے ما گئے پر دری سے بھی کہیں۔ بھو لئے ہوا دو تو تہارے بن خیس۔ بھو لئے ہوا دو تو تہارے بن خیس بھو النے ہوا دو تو تہارے بن خیس۔

### جنید بغدادی کا زوق:

معنرت جنید بغدادی رحمته الفدعیہ ہے کی نے وعا ما تھے کے بارے میں کہا ہ تو آن کو یادوندوں الفدادی ہو؟
کہا ہ تو فرمانے نے کے کہ بال اگر وہ مجول گیا ہے تو آن کو یادوندوں الفدائو ہو والاتے ہو؟
الفد میاں ! شاہر آپ کو یاد میں رہا ہم آپ کو یاد والاتے جی کہ میری ضرورت یہ ہے۔
آموز بالفہ اتحاد ہے جد المجد معنرت آدم علیہ السلام عمقات کے میدان میں تج کے لئے
تشریف لے کئے تھے آپ نے پیدل موقع کئے تھے آپ عرف ت سے میدان میں محتوب نے آپ عرف ت سے میدان میں شریف فرانینی معنوب بین المدرک فرادے میں معنوب بین المیدی حاجیتی فرادے میں متوام جین المیدی حاجیتی بوری فرمادے میں متارے ابدی کی وعاہے۔

#### ایکسانمت:

اور بہاں ایک اور کھتہ عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فراتے ہیں: البشاء الفضائی فراتے ہیں: البشاء الفضائی کے اللہ فائن اور ساکین کے اللہ فائن کھتے ہوں کہ التو ہدا ہ السرائات ، فترا اور ساکین کے اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین کہ اللہ بین کے اور اگر نہیں ہنے ، تو جاؤ وقع ہوجاؤ، ہمتی بالدار اللہ اللہ بو کو نوا کہ تھی ہوجاؤ، ہمتی بالدار تو بالدار کو نین ویا کرتا ہ شاندار ، بالدار ہے الگلے کیوں جا کہی ہیں کرتا ہ شاندار ، بالدار ہے الگلے کیوں جا کہی نہیں کرتا ہ فی بین کرتا ہ فی الدار ہے الگلے کیوں جا کہی ہیں کرتا ہ فی نہیں اور فائد اللہ ہو نہیں ہیں اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین کرتا ہے ، اور فقیر، خی ہو کہا ہے ، اور فقیر، خی ہو کہا ہے ، اور فقیر، خی ہو کہا ہے ، اللہ تو اللہ ہے ، اللہ ہو کہا ہو کہ

فیر بیا تو چونکہ درمیان میں بات آگی اور میں نے کہہ وی۔ تو رمضان دفسیارک کا تذکرہ علی رہا تھا اس کے آھے تھی اور چھے بھی، درمیان میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمادیا، شاید اس لئے کہ معموم ہوجائے کے رمضان المباوک کے اعمال سے خصوصیت کے ساتھ ایک ممل ہے تھی ہے لین دعا واضح، اللہ تعالی ہے بائٹنا اور کر گزائر۔ پر ماتھنے کی مختلف شکلیس ہیں۔ لیک مائٹنا ول سے ہوتا ہے، ایک مائٹنا ور این سے ہوتا ہے، ایک مائٹنا ور سے والے اور ہے، اور ایک مائٹنا اور سے والے اور ہے، اور ایک مائٹنا اور سے بوتا ہے، اور ایک مائٹنا اور سے دورو ہے ہوتا ہے، دورا وجود سرایا موال ہی جات اور ایک مائٹنا اور سے دورا دورود سرایا موال ہی جات اور کھو

حافظ وظیفۂ تو دعا گفتن است و ایس دربندے آل باش شنبیائں یا نہ شنید 
> "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُستَفَجَابُ إِلاَحَدِكُمُ مَا لَمْ يُفجُلُ. يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ بِنِي." (7 دى س.٣٥٠)

آخضرت علی کا ارشاد کرای ہے ایندے کی دید قبول ہوتی ہے جب کندے کی دید قبول ہوتی ہے جب کند کہ جند ہازی ہے کہا مراد ہے؟) حک کہ جند ہازی شکرے و عرض کیا گیا: یارسول الشدا جلد ہازی ہے کہا مراد ہے؟) فرانیا کہ بین کہتے گئے کہ میں نے بہت ما تھ محر مانا ہی ٹیس اور خدا کو عاش کرد ہے؟ دیا۔ بچھا چھوڑ ویا؟ تو پھرا ہے کی اور خدا کی عاش ہے؟ کی اور خدا کو عاش کرد ہے؟ در اس سے مانکو ہے؟ جوتی نبودی خلطی میاں سے گل کے اس تحریص لگ ہے کہ معتور دوئی ہی ختم اس تحریص لگ ہے کہ معتور دوئی ہی ختم اس بدان م چھوڑ دو ك تمياري دعه كي قبوليت كوكس شكل شر، غام فريائ بين ..

خلاصہ یا کہ ایک تو وعاؤں کا انتزام کرو، ایڈ تعالیٰ سے ہاگو، ایٹ کیے بھی ہانگو اور اسپنے والدین کے لئے بھی ہانگو، اسپنے عزیز و انفارب کے لئے بھی ہانگو، دور بھری است کے سئے ہانگو۔

#### أبدال يننے كانسخه:

کے روابعہ شما ہاں آتا ہے کہ جو تھی است کی منفریت کے سے روزان rs مرجد دعا بالنَّلِيِّ ، الله تعالَى اس أو" البالُ " عن لَهَي وابيعٌ بين . امت ك يريح بالكُّرُ ملائل بین ہے، آئ نے کے لئے روئے والے سوجود میں، روی بیل کے لئے روئے لالے موجود ایں، مزیز وا قارب کے ایک رونے والے موجود میں کمکی رمین کے کے روئے والے کمیں جی کے رمول اللہ عظیے کی امت دوز نے بی جانے سے بی جائے۔ ہم محتوکا دان کو تفریخارت سے تو دیکھتے ہیں انگین بھی مدے ترحم ہادے ول عمل بيه بنيم بوتا اور عارب واتد نيل . فيمناك بو الله بياسورت أهي روز غ بيل عِالمُكِي؟ يا اللهُ اللهُ كو جنت مِن واقل كرد جيحة؟ امت كے لئے ہاتھتے والہ آنخصر ہے۔ سٹائٹر علقہ استحباب ہے اور جورسول اللہ علیکہ کو تجبوب ہے، وہ اللہ تعدی کو تجبوب ہے، اس لنے کہ امن کی نبیت آخضرت عظی کے ساتھ ہے، اُمٹ کے لئے مالکے والا ورامل بمخضرت عطی کے لئے باتک رہا ہے، یا اللہ است میں جینے لیک اور مسحا کررے ہیں ان کے دربات بلند فرما اور یا اللہ ایسے کے بیتے گناہ گار بندے ہیں۔ النا کا اپنے مقبول اور ٹیک ہندوں کے فقیل موٹ فرہ ، ین سر رہے تا بھے ،تمہاری کوئی د با در قرآن دعا منطق نامین جونی با ج "وَيُمُنَا الْحَجْرُ لَمُنَا وَالِالْحُوّالِينَا الْلَّذِيْنَ سَنِيقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تُجْمَلُ فِي قُلُونِنَا غِيلًا اللَّهِيْنَ النَّبُوا وَيُمَا إِنَّكُ وَوُّكَ الرَّجِيَةِ."

الشائعاتی نے بعد میں آنے والوں کو بیاد ما سکھائی ہے کہ بعد میں جو ہوگ آگیں وہ بیکس ۔ پہلے مہاجرین کا ذکر قربایا بھر انسار کا ذکر فربایا اور اس کے بعد تیسر نے فران کا ذکر فربایا:

> "وَالَّذِيْنَ جَآءُ وَا مِنْ يُعْدِهِمُ يَقُولُوْنَ رَبِّنَا اغْفِوْ لَنَا وَلِالْحُوْاتِنَا الَّذِيْنَ سَيقُونَا بِالإِيْنَانِ وَلَا تُجْعَلُ فِي قُلُونِنَا عِلَّا كُلَّذِيْنَ اسْتُوا رَبِّنَا إِنْكَ رَوْفَ الرَّجِيْمَ." ﴿ (أَصْرَاءَا)

ترجمہ: اللہ وقوگ کرآئے مہاتر ہی اور انساد کے بعد وہ یہ کہتے ہیں اے حارت بروردگارا حارکے بخش قرما اور اساد کے بعد وہ یہ کہتے ہیں اے حارت بروردگارا حارکے بخش قرما اور اساد کی جانب کے ساتھ اور نہ رکھنے اعلان والوں کی جانب جانب ہے کینہ نہ اور عداوت اللہ کے وشنوں ہے ہو، اللہ کے وشنوں ہے ہو، اللہ کے دوست سے جارت دل اللہ کے دوست سے جارت دل جس بینی اور عداوت اللہ کے دوست سے جارت دل جس بینی اللہ کے دوست سے جارت دل جس بینی اور عداوت اللہ کے دوست سے جارت دل جس بینی اور عداوت اللہ کے دوست سے جارت دل جس بینی اللہ کے دوست سے جارت دل جس بینی اور عداد ہے دوست سے جارت دل جس بینی اور عداد ہے دوست سے جارت دل جس بینی وردگارا تو بہت جی بینی جس بینی اور کیا دوست سے جارت کی بینی اور عداد ہے دوست سے جارت دل ہے۔ ا